

تأليف

بتحشيه

# CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

صدر مدرس مدرسه عالیه، فنخ بوری، د بلی

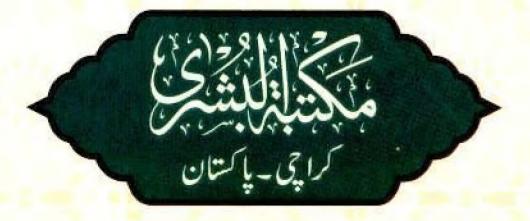



# تائيف شخ فريدُ الدّبنُ عَطَّار

بتحشیه مولانا قاضی سخاخید این صدر مدرس مدرسه عالیه، فنخ پوری، دبلی



كتاب كانام : پتانامن

مؤلف : شيخ فريذالذينْ عَطَّار

تعداد صفحات : ۹۲

قیمت برائے قارئین : =/۸۸روپے

سن اشاعت : المهم اه المناعة

اشر : مَكْمَالِلْبُقْكِعُ :

چوہدری محمطی چیز بٹیبل ٹرسٹ (رجسڑڑ)

2-3، اوورسیز بنگلوز، گلستان جو ہر، کراچی په ما کستان

فون تمبر : 92-21-34541739،+92-21-7740738 :

فيلس تمبر : 34023113: +92-21-34023

ویب سائٹ : www.ibnabbasaisha.edu.pk

al-bushra@cyber.net.pk : ای میل

ملنے کا پیت : مکتبة البشری، کراچی -2196170-321-92-+

مكتبة الحرمين، أردوبازار، لا بور\_ 4399313-321-92+

المصباح، ١٦، اردوبازار، لا بهور - 12-42-37124656, 37223210 +92-42

بك ليند، سنى پلازه كالج رود، راولپندى \_ 5773341, 5557926 - 92-51-

دار الإخلاص، نزوقصة خواني بازار، پشاور ـ 2567539-91-92+

اورتمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

#### فهرست

| صفحه عنوان                               | عنوان                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۵ دربیان آثارابلهال                      | پیش لفظ                                |
| ۸ در بیان عافیت                          | درحمه باری تعالیٰ عزاسمه               |
| ۱۰ دربیانِ عقل عاقلاں                    | درنعت سيدالمرسلين طلقائياً             |
| اا دربیان رستگاری                        | درفضيلت ائمه دين مجتهدين               |
| ات ۱۲ دربیان فضیلت ذکر                   | مناجات به جناب مجيب الدعوا             |
| سا دربیان عمل حیار چیز                   | در بیان مخالفت ِنفس اماره              |
| ۱۵ دربیان خصلت ذمیمه                     | در بیان فوائد خاموشی                   |
| ۱۲ در بیان سعادت ونصیحت                  | در بیانِ عمل خالص                      |
| ے ا<br>دربیان علامت مدبراں               | در سیرت ملوک                           |
| ا دربیان آنکه چهار چیز از حقیر نباید شم  | در بیانِ حسن خلق                       |
| ۱۸ در بیان ندمت خشم وغضب                 | در بیان مبلکات                         |
| ۱۹ در بیان بے ثباتی چہار چیز و پر ہیز از | در بیان اہل سعادت                      |
| در بیان آنکه چبار چیز از چبار چیز کم     | در بیان سبب عافیت                      |
| ں ۲۳ دربیان آئکہ بازگردانیدنِ آل محال    | در بیان تواضع وصحبت درویشا             |
| س۲۳ در بیان غنیمت دانستن عمر             | در بیان دلائل شقاوت                    |
| ۲۴۷ دربیانِ خاموشی وسخاوت                | در بیان ریاضت                          |
| دربیان چیزے کہ خواری آرد                 | در بیان مجامدات نفس                    |
| ۲۶ در بیان آنچه آدمی را شکست آرد         | در بیان فقر                            |
| اماره سربیان صفت ِ زنان وصبیان           | در بیان در یافتن <sup>حقی</sup> قت نفس |
|                                          | در بیان ترک خودرانی وخودسته            |

| صفحه | عنوان                                    | صفحه | عنوان                             |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 42   | در بیان علامات فاسق                      | 44   | در بیان آئکه عمر زیاده کند        |
| AF   | در بیان علامات شقی                       | 4    | در بیان آئکه عمر را ابکا مد       |
| M    | در بیان علامات بخیل                      | 72   | دربیان باعث زوال سلطنت            |
| 49   | در بیان قساوت قلب                        | M    | در بیان آنکه آبرو نریز د          |
| 79   | در بیان حاجت خواستن                      | 4    | در بیان آنکه آبرو بیفزائد         |
| 79   | در بیان قناعت                            | ۵۱   | در بیان علامت نادان               |
| 41   | در بیان نتائج سخا                        | ۵۱   | در بیان صفت زندگانی               |
| 25   | در بیان کار ہائے شیطانی                  | ar   | در بیان احتر از از دشمنان         |
| 25   | در بیان علامات ِ منافق                   | ۵۳   | در بیان آئکه خواری آورد           |
| 2    | در بیان علامات متنقی                     | ۵۵   | در بیان زندگانی خوش               |
| 20   | در بیان علامات امل جنّت                  | ۵۲   | در بیان آنکه اعتماد را نشاید      |
| 20   | در بیان آنکه در د نیااز آن خوش نباید بود | ۵۲   | دربيان نصيحت وخيرانديثي           |
| 4    | در بیان نصائح ونتائج دینی و دنیوی        | ۵۷   | در بیان شکیم                      |
| 49   | در بیان فوائد صبر                        | ۵۷   | در بیان کرامات حق                 |
| ۸.   | در بیان تجریدوتفرید                      | ۵۸   | در بیان فروخورد <sup>ن خش</sup> م |
| 1    | در بیان کرامت الهی                       | ۵۹   | در بیان جہان فانی                 |
| ۸۳   | در بیان آئکه دوستی را نشاید              | ۵۹   | در بیان معرفت الله                |
| ۸۳   | در بیان غم خواری مردم                    | 4.   | در بیان مذمت د نیا                |
| ۸۵   | ور بیان صله رحم                          | 71   | در بیان ورع                       |
| ۸۵   | در بیان فتوت                             | 71   | در بیان تقو کی                    |
| M    | در بیان فقر                              | 75   | در بیان فوائد خدمت                |
| 14   | در بیان اغتباه ازغفلت                    | 411  | در بیان صدقه                      |
| 19   | خاتمه                                    | 40   | در بیان تعظیم مهمان               |
| 91   | صديندلقمان حكيم بصاحب زادة ذوالاحترام    | 77   | در بیان علامات احمق               |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

## يبش لفظ

شیخ فریدالدین عطار بھی مشرق کے ان علما میں سے ہیں جن کا شہرہ مشرق سے گزر کر مغرب تک پہنچا، اور جن کے پندونصائح سے مشرقی قوموں نے ہی نہیں بلکہ مغرب کے بسنے والوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، شیخ کو حضرت حق نے ایسی جاویدزندگی عنایت فرمائی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ، اور زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے ان کا تعارف دنیا میں محض ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت سے ہی نہیں ہے بلکہ وہ علم تصوف اور علم اخلاق کے ایسے ناموراستاد مانے گئے جن کے زریں اقوال برآج تک دنیا سردھن رہی ہے اور ان شاء اللہ دھنتی رہے گئے۔

فریدالدین لقب ہے، ابو حامد اور ابو طالب کنیت ہے، پورا نام محمد بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق ہے، چوں کہ آبائی پیشہ عطاری تھااس لیے عطار اور فرید تخلص کے طور پر لکھتے تھے۔ ۱۵۵ ھیں گدہ کن نامی قصبہ میں پیدا ہوئے جو نیشا پور کے علاقہ میں واقع ہے۔ ان کے والد ابو بکر ابراہیم چوں کہ مشہور عطار تھے شنخ نے ابتدائی عمر میں اسی عطاری کی دکان پر کام کیا اسی دوران میں طب بھی پڑھی ، اور بحثیت ایک طبیب خدمت ِ خلق کرنے لگے، فن طب شنخ نے کس سے حاصل کیا ہے بچھ زیادہ واضح نہیں ہے۔ بہر حال شنخ کا بہت بڑا مطب تھا، اور اس میں کئی سومریض یومیہ دیکھتے تھے۔ اپنے اس شغل کے دوران بھی شنخ نصوف اور تصانیف کی طرف متوجہ رہے، پھر شنخ کی زندگی میں ایک موڑ آیا اور اپنا سب تصوف اور تصانیف کی طرف متوجہ رہے، پھر شنخ کی زندگی میں ایک موڑ آیا اور اپنا سب کیا تھا؟

مؤرخین اور ناقدین صحیح تسلیم کریں نہ کریں کیکن شیخ جامی را السیمیایہ نے کھا ہے۔
ایک روز شیخ عطار اپنی دکان کے کاروبار میں منہمک تھے، دکان کا مال سنبھال رہے تھے
اور روپے کی اُلٹ بچیر میں مصروف تھے اچا نک ایک فقیر آیا اور اس نے ''خدا کے نام پر
کچھ دو'' کا نعرہ لگایا۔ شیخ اپنے کام میں منہمک تھے فقیر کی صدا پر کان نہ دھرا۔ اس فقیر نے
گڑ کر کہا کہ دنیا میں اس فدر انہاک ہے تو آخر کیسے مرے گا۔ شیخ عطار نے غصّہ میں
جواب دیا جس طرح تو مرے گا۔ اس نے کہا میں اس طرح مرول گا، لیٹ کر کاسہ گدائی
کوسر ہانے رکھا، کمبلی اوڑھی اور اِلا اللہ کا ایک نعرہ لگایا، دیکھا گیا کہ وہ فقیر جال بحق
ہو چکا ہے، اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ شیخ عطار پر اس واقعہ کا گہرا اثر پڑا۔ فورا ہی تمام دکان کو خیرات کر ڈالا اور تارک الدنیا ہوکر نکل پڑے۔

شیخ جامی نے عطار کوشیخ مجد الدین بغدادی خوازی کے مریدوں میں شار کیا ہے، اور شیخ مجد الدین شیخ مجم الدین کبری کے مشہور خلیفہ ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے ابتدائی سلوک شیخ قطب عالم حیدر سے حاصل کیا ہے، اوراسی دور میں'' حیدری نامہ'' تصنیف کیا ہے۔ شیخ جلال الدین رومی جن کومولا نا روم بھی کہا جاتا ہے اپنے بین میں شیخ عطار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اوراسی وقت شیخ عطار کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اوراسی وقت شیخ عطار نے اپنارسالہ'' اسرارنامہ''ان کودیا ہے۔

شیخ عطار کی ایک نمایاں خصوصیّت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے ہر دور میں تالیف و تصنیف کو اپنا شیوہ بنائے رکھا چنانچہ مشہور ہے کہ مثنویوں کے علاوہ شیخ نے تقریباً جالیس ہزارا شعار کہے ہیں اور شیخ کی جملہ تصانیف ۱۱۲ ہیں۔

اسرار نامه، الهی نامه،مصیبت نامه، جواهر الذات، وصیّت نامه، بلبل نامه، حیدر نامه،شتر نامه،مختار نامه،شاه نامه،منطق الطیر ،شیخ عطار کی مشهور کتابیں ہیں۔بعض کتابیں شیخ کی طرف اور بھی منسوب کی گئی ہیں لیکن اُن کے طرز بیان کی وجہ سے محققین کا خیال ہے کہ یہ کتابیں غلط طور پر شخ عطار کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔
شخ عطار کی تاریخ وفات میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ شخ جامی نے ۱۲۷ ھے تحریفر مایا ہے۔
مشہور ہے کہ چنگیزی فتنہ میں وہ ایک مغل کے ہاتھوں شہید ہوئے جب اس مغل کوان کی مشہور ہے کہ چنگیزی فتنہ میں وہ ایک مغل کے ہاتھوں شہید ہوئے جب اس مغل کوان کی بزرگی کا علم ہوا تو اپنی خطار پر ناوم ہوا اور مسلمان ہوکراُن ہی کی قبر پر مجاور بن گیا۔ شخ عطار کا مقبرہ نیشا پور کے اطراف میں آج تک عوام وخواص کا مرجع بنا ہوا ہے۔
تصوف میں شخ عطار کے مرتبہ کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ مولا نا رومی جیسا شخص اپنے آپ کوان کا بیروقر ار دیتا ہے بعض صاحبان کا خیال ہے کہ شخ عطار آخری عمر میں فرہب اہل سنت والجماعت چھوڑ کر اثنا عشری شیعہ بن گئے تھے اور اپنے خیال کی تا سُد میں کتاب کو شخ

وہ شیخ جس نے تمام عمر خلفائے راشدین کی مدح سرائی کی ہواور جاروں خلفا کو برحق کہا ہو بیہ تاریخ کا بہت بڑاظلم ہوگا کہ کسی کتاب کے غلط انتساب سے اس کو اثناعشری شیعہ قرار دیا جائے۔

عطار کی تصنیف کسی طرح قرار دینے کو تیارنہیں۔ ہروہ شخص جس نے شیخ عطار کی کتب کا

مطالعہ کیا ہے بلا تأمل کہہ سکتا ہے مظہر العجائب جیسی بے مزہ کتاب بھی شیخ کی تصنیف

سجا دحسین ار دجب المرجب ۹ سام

### درحمه بارى تعالى عزاسمه

آنکه ایمال داد مشت خاک را داد از طوفال نجات او نوح می را تا سزائ کرد قوم عاد را با خلیش نار را گلزار کرد با خلیش نار را گلزار کرد کرد قوم لوط را زیر و زبر بیشهٔ کارش کفایت ساخت ناقه را از سنگ خارا بر کشید در کف داود ۵ آبن موم کرد شد مطیع خاتمش دیو و بری شد مطیع خاتمش دیو و بری

حمر الله جد مر خدائے پاک را آئکہ در آدم دمید او روح را آئکہ فرماں کردی فہرش باد را آئکہ لطف کے خوایش را اظہار کرد آل خدا وندے کہ ہنگام کے سحر آل خدا وندے کہ ہنگام کے سحر انداختہ اعدا کے را بدریا در کشید آئکہ اعدا کے را بدریا در کشید چوں عنایت قادرِ قیوم کرد با سلیمال داد ملک و سروری اللہ اللہ اللہ مال داد ملک و سروری اللہ اللہ مال داد ملک و سروری اللہ با سلیمال داد ملک و سروری اللہ اللہ اللہ مال داد ملک و سروری اللہ اللہ میروری اللہ

لے بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ۔حمد:تعریف، باری:اللّٰد،تعالیٰ: وہ بلند ہوا،عز اسمہ:اس کا نام باعز ت ہوا،مر: خاص،مشتِ خاک: یعنی انسان،حضرت آ دم ملیک کے یتلے کومٹی ہے بنایا گیا تھا۔

کے نوح: حضرت نوح کی قوم پر نافر مانی کی وجہ سے طوفانی بارش کا عذاب آیا اور بر باد ہوگئی، حضرت نوح بچے۔

سے فر مال کرد: حکم دیا، قبر: غضب، عاد: حضرت ہود علیہ اللہ کی قوم عاد نافر مانی کی وجہ ہے آندھی سے ہلاک ہوئی۔

سے اطف: مہر بانی ، خلیل: حضرت ابراہیم علیہ اللہ کونمرود نے آگ میں جلانا چاہائین وہ انکے لیے گلزار بن گئی۔ گلزار: باغ،

ہنگام: وقت ، سحر: صبح ، لوط: حضرت لوط علیہ اللہ کی قوم اپنی بدکاری کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ زیروز بر: تہ و بالا۔

می ہنگام: وقت ، سحر: مجھر، نمرود نے خدا کی طرف تیر چلائے ایک بیتو نے اسکے د ماغ میں گھس کراس کو ہلاک کردیا۔

کے اعدا: عدو کی جمع ، دشمن ، فرعون کے غرق ہونے کی طرف اشارہ ہے ، ناقہ: او مٹنی ، سنگ خارا: ایک خاص قسم کا پھر

ہے ، برکشید: حضرت صالح علیہ کی اونٹنی پھر سے پیدا ہوئی تھی۔

🛆 داؤد: حضرت داؤد عليا كے ہاتھ ميں لو ہاموم كى طرح نرم ہوجا تا تھا۔

سروری: سرداری، خاتم: انگوشی، دیو: حضرت سلیمان ملیت کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی۔

ہم زیونس لقمہ باحوت داد
دیگرے را تاج بر سر می نہد
عالمے را در دے ویرال کند
نیست کس را زہرہ چون و چرا
دیگرے را رائج و زحمت میدہد
دیگرے در حسرتِ نال جال دہد
دیگرے کردہ دہال از فاقہ باز
دیگرے کردہ دہال از فاقہ باز
دیگرے برخاک خواری بست کے
دیگرے برخاک خواری بست کے
دیگرے برخاک خواری بست کے
دیگرے برخاک خواری دہد
دیگرے برخاک خواری دہد
کیمرے برخاک خواری دہد
کیمرے برخاک خواری دہد
کیمرے برخاک خواری دہد
کیمرے برخاک خواری در تنور
دیگرے برخاک خواری در تنور

از تن صابر مل بحرمان قوت داد
آن کیے میں ازہ بر سرمی کشد
اوست سلطان جرچہ خواہد آن کند
ہست سلطانی مسلم می مر او را
آن کیے را گبخ و نعمت میدہد
آن کیے را زر دوصد ہمیان دہد
آن کیے بر تخت بی با صدعز و ناز
آن کیے بر بستر کمخاب می و سمور
آن کیے بر بستر کمخاب و سمور
طرفۃ العینے میں جہان برہم زند
آئکہ با مرغ میں ہوا ماہی دہد

لے صابر: بعنی حضرت ابوب النے ، کر ماں: کرم کی جمع ، کیڑا۔حوت: مجھلی۔

ع کیے: بعنی حضرت زکر ماعلی<del>ت آ</del> ،اڑہ: آ رہ۔

距 سلطان: با دشاه ، دم: سانس ـ

مسلم : مانی هوئی ، زهره: پية ، طاقت ، چون و چرا: يعنی ثال مثول -

🚨 مَنْجُ :خزانه، زحمت: تكليف ـ

🛂 تخت بیعنی شاہی ، دیان: منہ۔

کے سنجابہ: ایک جانور ہے جس کی کھال سے پوشین بناتے ہیں،سمور: یہ بھی ایک جانور ہے جس کی کھال سے پوشین بنائی جاتی ہے، برہنہ: ننگا۔

△ كمخاب: بلارونغ كاريشمين كيرًا، نخ: دها گا،گليم، بخ برف-

<u>.</u> طرفة العين: بلك جھيكنے كا وفت، برہم زند: تباه كردے۔

المرغ: پرند، ما بی: مجھلی۔

طفل را در مہد گویا او کند ایس بجز حق دیگرے کے می کند بخم را رجم شیاطیں می کند آسال را ہے ستوں دارد نگاہ فولِ او را لحن نے آواز نے فولِ او را لحن نے آواز نے

ہے پرر کے فرزند پیدا او کند میردهٔ صد سالہ را ہے کے می کند صالعہ کے کند صالعے کے کند صالعے کے کند صالعے کے کند صالعے کے کند سلاطیں می کند از زمین خشک رویاند گیاہ کے او انباز ہے کئے کئے کس در ملک او انباز ہے کئے

## درنعت سيدالمرسلين فلنقليم

بعد ازیں گوئیم نعتِ مصطفا آنکہ عالم یافت از نورش صفا سید کوئین  $\stackrel{}{=}$  ختم المرسلیں آخر آمد بود فخر الاولیس آخر آمد بود فخر الاولیس آنکہ آمد نہ  $\stackrel{(9)}{=}$  فلک معراج  $\stackrel{\triangle}{=}$  او انبیاؤ اولیا محتاج او شد ہمہ روئے زمیں شد و جودش رحمۃ للعالمیں مسجد او شد ہمہ روئے زمیں

کے پیرر: باپ بطفل: بچے، مہد: گہوارہ، گویا: حضرت عیسیٰ علیکا اباب کے حضرت مریم کے پہیٹ سے پیدا ہوئے اور پالنے ہی میں بولنے لگے۔

🕹 ہے: زندہ، کے: کون۔

距 صانع: بنانے والا،طین :مٹی،سلاطین : سلطان کی جمع بادشاہ،نجم : ستارہ۔

🍱 گیاہ: گھاس، دارد نِگاہ: حفاظت کرے۔ 🏻 🍛 انباز: شریک ہمن: آ واز کا طرز 🗕

ك نعت : تعريف،سيد: سروار، مصطفىٰ: ٱنحضور للنوبيا كا نام، صفا: صفائی ـ

کے کوئین: دونوں جہان، آخرآمد: آنخصور سی تھام نبیوں اور رسولوں کے بعد تشریف لائے کیکن سب کوان پر فخر ہے۔ کے معراج: آنخصور سیسی معراج میں سات آسانوں اور عرش وکری تک تشریف لے گئے، انبیاء: نبی کی جمع ، اولیاء: ولی کی جمع۔

۔ ہم حبداو: پہلے نبی صرف عبادت خانوں میں نماز ادا کر سکتے تھے آنحضور سٹھائیں کوزمین کے ہرحضہ پر سجدہ کرنے کی اجازت ملی۔ بروے و بر آل کے پاک طاہریں از سر انگشت او شق شد قمر کے وال دگر لشکر کش ابرار بود بہر آل گشتند در عالم ولی وال دگر باب مدینہ علم بود وال دگر باب مدینہ علم بود عمر کے پاکش حمزہ و عباس بود بر رسول و آل و اصحابش تمام بر رسول و آل و اصحابش تمام

صد ہزارال رحمت جال آفریں آئی۔ شد یارش ابوبکر و عمر آل کیے گئے او را رفیق غار بود صاحبش کے کان کے حیاء و حلم بود آل رسول حق کے کان کے خیر الناس بود ہر دم از ما صد درود و صد سلام

#### ورفضيات انميك وين مجتهدين

آل امامانے کہ کردند اجتہاد رحمت حق بر روانِ جملہ باد بو حنیفہ ⁴ بُد امام با صفا آل سراجِ امتانِ مصطفا باد فضل حق قرین ⁴ جان او شاد باد ارواح شاگردانِ او

لے آل: اہل وعمال ، طاہرین: اہل بیت کواللہ نے کفروشرک سے پاک فر مادیا۔

لے قمر: آنحضور سی کی انگلی کے اشارہ سے جاند کے دوٹکڑے ہو گئے تھے۔

ے آل کیے: حضرت ابو بکر نگانتہ ہجرت کے وقت آنحضور سی آیا کے ساتھ عارثور میں رو پوش تھے، دگر : یعنی حضرت عمر نگانتی ،ابرار : نیک لوگ۔

ے صاحب: ساتھی ، ولی: لیعنی خدا کے دوست \_

👜 كان حيا: ليعني حضرت عثان نيالينيز، باب: درواز ه، مدينه: شهر ـ

ل عم: يجار

ے ائنہ: امام کی جمع ،مجتبد: وہ عالم جودین کے اصول و کیجے کرجزئیات کا تھلم بتائے۔امامان: امام کی جمع ،روان: روٹ۔ 4 بوحنیفہ: کنیت ہے، نام نعمان ابن ثابت چلفیعلیہ ہے۔مراج: چراغ۔

ارواح: روح کی جمع ۔ 👲 قرین: ساتھی ،ارواح: روح کی جمع ۔

و ز محمد ذوالمنن راضی شده یافت زیشان دین احمد زیب و فر در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق قصری ویں از علم شاں آباد باد

صاحبش ہو یوسف قاضی کے شدہ شافعی علی ادریس و مالک با زفر احمد حنبل علی که بود او مرد حق رویح شال در صدر جنّت شاد باد

#### مناحات هيه جناب مجيب الدعوات

ما گنهگاریم و تو آمرز گار جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم آخر از کرده پشیمال گشته ایم ہم قرین محصل و شیطاں ماندہ ایم غافل از امر و نوایی بوده ایم با حضور دل نه کردم طاعنے آبروئے خود بعصیاں ریختہ زانكه خود فرمودة لاتقنطوا

باوشابا جرم ما را در گذار تو تکو کاری و ما بد کرده ایم سالها در بندی عصیال گشته ایم دائما در فسق و عصیاں ماندہ ایم روز و شب اندر معاصی کم بوده ایم ے گنہ نگذشت برما ساعنے 🖰 بر در آمد بندهٔ بگریخته 🐸 مغفرت دارد امید از لطف تو

لے قاضی: بغداد کے قاضی القصاۃ تھے، ذوالمنن :احسانوں والا بعنی اللہ۔

کے شافعی: لقب ہے، نام محمد بن ادر لیں ہے، زفر: امام ابوجنیفہ رتاہے کیا گرو ہیں، زیب: زبینت، فر: شوکت \_ کے احد منبل: ایعنی احمد بن طنبل را النصاب میں قصر محل ۔ احد احد منبل: ایعنی احمد بن طنبل را النصاب ۔

🎰 مناجات: دعا، مجیب الدعوات: دعا وَل کوقبول کرنیوالا ، با دشاما: الف نداء کا ہے۔ جرم: گناه ، آ مرز گار: بخشنے والا \_ <u>ا</u> بند: قید، عصیاں: گناہ۔ <u></u>

🛆 معاضی: معصیت کی جمع گناه، امر: خدائی حکم ، نواہی: جن ہے خدانے روکا۔

🕭 ساعمة : گھڑی، طاعت: عبادت۔ 💎 😃 بگریختہ: بھا گا ہوا۔ 📙 لاتقنطوا: مايوس نه بور

نا أميد از رحمت شيطان بود رحمت خواه من رحمت باشد شفاعت خواه من ييش ازي كاندر لحد خاكم كنى از جهال با نور ايمانم برى

بحر لے الطاف تو ہے پایاں بود نفس و شیطان زَد کریما کے راہِ من چشم دارم کے از گنہ پاکم کنی اندرآں دم کزیدن جانم بری کے اندرآں دم کزیدن جانم بری کے

## وربیان مخالفت ِنفس اماره ٔ

100

و انگه بر نفس خود قادر بود باشد او از رستگاران جهال کرنے نفس و هوا باشد دوال خوابد آمرزیدنش آخر خدای هم ز درویتی نباشد خوب تر از خردمندان نیکو نام شد صبر بگرزین و قناعت پیشه گیر

عاقل آن باشد که او شاکر بود ہر کہ خشم کی خود فروخورد اے جوال آن بود اللہ محصل ترین مردماں و انگہے بندارد آن تاریک رای کی گرچہ درویتی کی بود سخت اے پہر کر جہ او را نفس نوسن کی رام شد ہر کہ او را نفس نوسن کی رام شد ہر مراد نفس تا کی گردی اسیر

لے بحر: سمند، الطاف: لطف کی جمع ، مہر یانی ، بے پایاں: بے انتہا، نا امید: خدا کی رحمت سے مایوی کفر ہے۔ کے کریما: اے کریم ۔

سل چیتم دارم: میں امید دار ہوں ،لحد: قبر ، خاکم کنی: مجھے خاک بنائے۔

کے جانم بری ایعنی مرتے وقت۔

📤 نفس امارہ: وہنفس جوانسان کو برائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، شاکر:شکر گذار، قادر: قابویا فتہ –

کے خشم، عضبہ، رستگار: چھٹکارا پانے والا۔ 🔑 ابلہ: بیوقوف، ہوا: خواہش نفسانی۔

🗘 تاریک رای: بیوتوف، آ مرزیدن: مخشا۔ 🔑 درویشی: فقیری -

العلى توسى: سريش گھوڑا، رام شد: فرمال بردار ہوا،خردمند:عقل مند۔

لله تا کب تک،اسیر: قیدی،قناعت: تھوڑے برگذر کرنا۔

تا نیندازد ترا اندر و بال از جمیع خلق رو گرداند او گشت بیدار آنکه او رفت از جهال تابیابی مغفرت بروے مگیر نیست این خصلت کے دیندار را آل جراحت بر وجودِ خویش کرد در عقوبت کار او زاری بود و ز خدائے خولیش بیزاری 📤 مکن ورنه خوردی زخم بر جان و جگر گرہمی خواہی کہ گردی معتبر بر وجود خود ستم بے حد مکن تا نه بنی دست و یائے خود به بند آل چناں تس از عقوبت مسرستہ نیست

در ریاضت کے نفس بدرا گوش مال ہر کہ خواہد تا سلامت کے ماند او مرد مان مسر بسر در خواب دال آنکه رنجاند تراع عذرش یذیر حق 🍮 ندارد دوست خلق آزار را از ستم ہر کو دیے را ریش 💆 کرد آنکه در بندی ول آزاری بود اے پیر قصد ول آزاری مکن خاطر کس را مرنجال 🌯 اے پسر نام مردم جز یہ نیکوئی مبرا قوت على ندارى بد مكن رَوط زبال از غیبت مردم به بند ہر کہ از غیبت زبائش بستہ نیست

لے ریاضت: عبادت میں محنت، گوش مال: کان مروڑ ، و بال: مصیبت۔

اللہ ملامت ماند: خدا کے عذاب سے بیچے ، جمیع: سب۔

کے مردمان: لیعنی دنیا کی زندگی خواب ہے، بیداری مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

🍱 رنجا ندترا: تخجے ستائے ،مغفرت: بخشش۔ 🔑 🏖 حق ِ الله بخلق آ زار ؛مخلوق گوستانے والا ،خصلت: عادت۔

🛂 ريش: زخمي، جراحت: زخم 🚅

ے بند:فکر،عقوبت: سزا، زاری: ذلیل ۔ منجال: رنجیدہ نہ کر۔

الله عبر : بعنی بھلائی ہے لوگوں کو یا دکر ،معتبر : اللہ کے نز دیک اعتبار والا۔

للے قوت: لیعنی اگر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم لوگوں کے ساتھ برائی نہ کر۔

الله رو: رفتن ہے امر ہے لیعنی اس طرح چلا چل ،غیبت: پیٹ چیچے برانی کرنا ، بند ، قید۔

المستحقق بت: مزا، رسته: چیونا بوا۔

## در بیان فوائد خاموثنی

جز به فرمان الله خدا مکشائ لب
بر دہانِ خود بنه مجرِ سکوت
گر نجاتے بایدت خاموش کن
دل درونِ سینه بیارش بود
پیشهٔ جابل فراموشی فی بود
البداست آن کو به گفتن راغب است
قولِ خود را از برائے دق گو
جر که دارد جمله غارت می شود
گرچه گفتارش بود دُرِّ عدن
چرهٔ دل را جراحت می کند
وز خلائق خولیش را مایوس دار
روح اورا قوتے پیدا شود

اے برادر گرتو ہستی حق طلب
گر خبر داری زِحیؒ کی لایموت
اے پہر پند و نصیحت گوش کن جو ہی بینے بیارش بود
ماقلال را پیشہ خاموشی بود
عاقلال را پیشہ خاموشی بود
خامشی از کذب وغیبت واجب است
ہر کہ در بند عمارت می شود
بر کہ در بند عمارت می شود
دل ز پر گفتن ۵ بیمرد در بدن
دل ز پر گفتن ۵ بیمرد در بدن
دل ز بر گفتن ۵ بیمرد در بدن

لے فرمان جھم۔ لے فرمان جھم۔ لے گرمان جھم۔ لے گوٹ کن: سن۔ لے گفتار: گفتگو، دل: لیعنی بیہودہ بکواس سے دل مردہ ہوجا تا ہے۔ فراموثی: بھول۔ لے گذب جھوٹ، اہلہ: بیوقوف، راغب: مائل۔

کے ثنا: تعریف، دق: کوٹنالیعنی دوسروں کوستانے کی بات نہ کر۔

📤 پرگفتن: بیہودہ بکنا، در:موتی ،عدن: یمن کےایک جزیرہ کا نام ہے دہاں کےموتی بہت مشہور ہیں۔ 🚨 سعی: کوشش،فصاحت: زبان درازی، جراحت: زخم۔

ا بنا شود: بعنی زندگی اس طرح گذار، د ہاں: منہ بمحبوس: قیدی، وز: بعنی لوگوں سے زیادہ سروکار نہ رکھ۔ اللہ بینا شود: بعنی اس کواپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔

## دربيان عمل خالص

پاک دارد چار چیز از چار چیز خویشتن را بعد ازال مومن شار تاکه ایمانت نیفتد در زیال شمع ایمان ترا باشد ضیا شمع ایمان دار باشی والسلام مرد ایمان ضعیف ور ندارد دارد ایمان ضعیف رورح او را ره سو افلاک نیست به حاصل چونقش بوریا در جهال از بندگان خاص نیست کار او بیوسته با رونق بود

ہر کہ باشد اہل ایماں ہے عزیز

از حسات اول تو دل را پاک دار
پاک داراز کذب واز غیبت زباں
پاک گر داری عمل را از ریائے
چوں شکم را پاک داری از حرام ہم کہ دارد این صفت ہیائی باشد شریف
ہر کہ دارد این صفت ہیائی باشد شریف
ہر کہ باطن ہاز حرامش پاک نیست
چوں نباشد پاک اعمال کے از ریا
ہر کہ را اندر عمل اخلاص نیست
ہر کہ کارش ہی از برائے حق بود

لے اہل ایمان: ایمان دار، چار چیز: اس کا بیان اسکے شعر میں ہے۔

کے حسد: دوسرے کی اچھی چیز پر بیخواہش کہ اس کے پاس ندرہے اور مجھے حاصل ہوجائے۔

距 غیبت: پیٹ چیچے برائی کرنا، زیاں: بر ہادی۔

ی ربیا: لوگ و یکھاوا، ضیا: روشنی به

🕰 حرام: ناجائز۔

ایںصفت: بعنی جاروں باتیں ہضعیف: کمزور۔

کے باطن : یعنی پہیٹ ،سو: جانب ،افلاک: فلک کی جمع آ سان ۔

△ اعمال: لیعنی عباوات ،نقش بوریا: بوریا بچھانے سے زمین پر جونقش بن جاتا ہے وہ بوریئے کی طرح کار آمد نہیں ہے۔

🕰 کارش: لیعنی عباوت میں اگر اخلاص ہے۔

### ورسيرت ملوك

پادشابال را جمی دارد زیال بیتش نقصان بود بیتش نقصان بود پادشابال را جمی سازد حقیر خویشتن را شاه به بیبت کند میل او سوئے آزاری بود تا زعدش عالمے گردند شاد سود نکند مر ورا شخ و سپاه دور نبود کم گر رود ملکش زدست باشد اندر مملکت شه را بقا ببیر او بازند صد جال سرسری ببیر او بازند صد جال سرسری

چار خصلت اے برادر در جہال پادشہ چول برملائے خندال بود باز صحبت داشتن کے باہر فقیر بازنال بسیار اگر خلوت کے گند ہر کہ فرِ ہے جہال داری بود عدل کے باید پادشاہال را و داد گر کند آہنگ کے ظلمے پادشاہ بازنال شاہے کہ در خلوت نشست بود کے در خلوت نشست بودکہ عادل باشد و میمول کے لقا بوکری کے دول کا میمول کے لقا بوکری کے دول کا میمول کے لقا بوکری کے دول کند سلطان کرم بالشکری کے دول کند کے دول کند کرم بالشکری کے دول کند سلطان کرم بالشکری کے دول کند کرم کو دول کند کرم بالشکری کے دول کند کرم کے دول کند کرم کا کو دول کند کرم کا کو دول کند کرم کا کول کا کول کے دول کند کرم کا کول کے دول کند کرم کول کے دول کند کرم کا کول کے دول کی دول کی دول کول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے

# ور بيان حسن خلق ال

جار چیز آمد بزرگی را ولیل ہر کہ این دارد بود مرد جلیل

لے سیرت: عادت،ملوک: ملک کی جمع بادشاہ،خصلت: عادت، زیان: ہر بادی۔

سے صحبت داشتن ساتھور ہنا،

📤 فر: دېدېږ، جهان داري: پادشاېت ،ميل: ميلان ـ

ک آ ہنگ: ارادہ ،سود: فائدہ ، شنج: خزانیہ سیاہ: نشکر۔

🚨 ميمون: بإبركت ،لقاء: ملا قات ،مملكت :حكومت \_

الله برملانا عام مجمعول میں ، ہیبت : رعب ، و بدید۔

کے خلوت: تنہائی۔

انصاف، داد: بخشش، شاد: خوش۔

🛆 دورِ نبود! لعنی ملک ہاتھوں سے نکل جائے گا۔

الشکری: سپاہی، بازند: یعنی جان کی بازی لگا دیں گے۔

لله حسن خلق: خوش خلقی، ولیل: علامت، جلیل: برا ـ

خلق را دادن جواب باصواب ابل علم و حلم الله را دارد عزیز انکه از وشمن حذر کردن کلوست نرم و شیری گوئی با مردم کلام دوستال از و که بگردانند روی عاقبت الله بیند از و رانج و ضرر گر خبر داری ز وشمن دور باش از برائے آنکه وشمن دور باش تا توانی روئے اعدا را مه بین تا توانی روئے این وآل یک گوشه کن پس حدیث این وآل یک گوشه کن

علم را اعزاز کردن کے بے حماب ہر کہ دارد دانش و عقل و تمیز دیگر آس باشد کہ جوید وصل وصت است برادر گردی داری تمام ہر کہ باشد تلخ ہی گوی و ترش رو بے ہر کہ از دشمن نباشد پر حذر میان دوستال مسرور کے باش در جوار کے خود عدو را رہ مدہ در جوار کے خود عدو را رہ مدہ باش دائم کے ہمنشیں باش دائم گے ہمنشیں باش دائم گے ہمنشیں اے بہر تدبیر کے رہ را توشہ کن اے بہر تدبیر کے در را توشہ کو در در را توشہ کن اے بہر تدبیر کے در را توشہ کی ایکا کی در را توشہ کیں ایکا کی در را توشہ کی کی در را توشہ کی در را توشہ

#### وربيان مهلكات

تا توانی باش زینها پر حذر رغبت دنیا و صحبت بازنال چار چیز ست اے برادر با خطر قربت کے سلطان و الفت باہداں

لے اعزاز کرون عزت کرنا اصواب ورست۔ کے حکم بردیاری۔

ت وصل بمیل ملاپ، حذر: پر ہیز ، بچاؤ۔ کے خرد بحقل ،تمام بکمثل۔

🤷 تلخ گو: پخت بات کہنے والا،ترش رو: بدمزاج۔ 🔼 عاقبت: انجام،ضرر: نقضان۔

کے مسرور: خوش ، دور ہاش: نیج ۔ کے مسرور: خوش ، دور ہاش: نیج ۔ ۔

الم دائم: ہمیشہ، اعداء: عدو کی جمع وشمن ۔

ا تدبیر: انجام سوچنا، تو شدکن: ساتھ رکھ، حدیث: بات، گوشہ کن: یعنی ہر کس و ناگس کی بات پرغمل نہ کر۔ للے مہلکات: ہلاک کرنے والی چیزیں۔خطر: خطرہ، پرحذر: خانف۔ مسللگات: ہلاک کریت: نز دیکی، الفت: دوشق۔ بابدان الفت ہلاک جان بود گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار لیک از زہرش بود جان را خطر ایک از زہرش بود جان را خطر باشد از وے دور ہر کو عاقل ست چوں زنان مغرور رنگ و بو گرد دردوروزے شوئے دیگرخواست ست بروے کرد و دادش سه طلاق پیش ہلاک از زخم دندان می کند

قربِ سلطان آتش سوزان بود زهر دارد در درون دنیا چون ماری می نماید خوب و زیبای در نظر زهر این مارشقش تا قاتل ست به بچو طفلان منگرها اندر سرخ و زرد زال دنیا چون عروس آراست ست مقبل آن مرد یکه شد زین جفت طاق لب به پیش شوی خندان می کند

#### وربیان اہل سعاوت<sup>9</sup>

ہر کہ ایں جارش بود باشد عزیز نیست بد اصلے سزائے تاج و تخت آئکہ بد رایست اللہ باشد در عذاب شد دلیل نیک سختی چار چیز اصل علی پاک آمد دلیل نیک بخت نیک سختال را بود رائے صواب

لے آتش سوزان: جلا ڈالنے والی آگ، بدان: بدکارلوگ۔

🕹 مار: سانپ نقش ونگار: پھول ہوئے۔ 💆 زیبا حسین ـ

🍱 منقش: جس میں نقش ونگار ہوں ، قاتل: مار ڈالنے والا ،کو: کہاو۔

📤 منگر: مت دیکیر،مغرور: دهو کے میں مبتلا ،مگرد: مت ہو۔

ال زال: بوڑھی،عروس: رہن،شوئے دیگر: دوسراشو ہر۔

کے مقبل: بابخت، جفت: جوڑا، طاق: بے جوڑ، پشت: یعنی دنیا سے منہ پھیرا،

😃 اصل پاک بنسبی شرافت ، دلیل: نشان ،سزا: مناسب یعنی بدطینت تاج وتخت کے لاکق نہیں ہے۔

لله بدرای غلط رائے رکھنے والا۔

نیست مومن کافر مطلق بود

عافل ست آنکس که پیش اندیش نیست

دامن صاحبدلال باید گرفت

دوستدار عالم فانی هم مباش

عافبت هم چول می بباید مردنت

غاک اندر استخوال خوامد شدن

ر بزنت جز نفسکو هم اتاره نیست

ہر کہ ایمن کے از عذاب حق ہود عمر دنیا چند روزے بیش نے نیست ترک کے لذات جہاں باید گرفت در پے لذات نفسانی مباش نیست عاصل رنج دنیا بردنت از تنت چوں جاں رواں کے خواہد شدن مر ترا از دادنِ جاں عارہ نیست

## وربيان سبب عافيت

عافیت را گر بخواہی اے عزیز می تواند یافتن در چار چیز ایمنی الله و نعمت اندر خاندال شندرتی و فراغت بعد ازال چول که بانعمت امانے باشدت عافیت را زو نشانے باشدت بادل الله فارغ چو باشی تندرست دیگر از دنیا نباید بیج جست برمیاور الله تا توانی کام نفس تانیفتی اے پسر در دام نفس

لے ایمن مطمئن ، کا فرمطلق : بورا کا فر۔

س ترك: حجورٌ نا، صاحبدلان: اولياء الله-

🕹 عاقبت:انجام كار\_

ہے افسک : ذلیل تفسی ہے

🕭 عافیت: آ رام به

یے میں: زیادہ، پیش اندلیش: آگے کی سوچنے والا۔ کے عالم فانی: فنا ہونے والا جہان۔

الله روان: لعنی جان نکلنے لگے گی ،استخواں: مڈی۔

- 🚨 ایمنی: اطمینان، فراغت: دنیا کے دصدوں ہے چھٹکارا۔ 🎍 نعمت: دولت،امان: اطمینان، زو: از او۔
  - <u>ا</u> دل فارغ: لیعنی وه دل جوفکروں سے خالی ہو، دیگر: لیعنی ان حیار چیزوں کےعلاوہ۔
    - العين برمياور: كام نه نكال، كام: مقصد، دام: جال أنس: لعني نفس إماره -

کم بدو ده بیره باتے نفس را تابیندازند اندر چه ترا تا توانی دورش از مردار دار در گنه کردن دلیرش میکند تانیفتی در بلاؤ در بره جمچو حيوال بهر خود آخور مساز ير مخور آخر بهائم نيستي بهر گور خود پرانے برفروز خفتگان را بهره از انعام نیست گر خبر داری ز خود بے گفت خیز دامن از وے گر تو برچینی رواست چوں نہ جاوید دروے بودنی

زیر پا آور ہوائے کے نفس را نفس و شیطال می برند از رہ ہے ترا نفس را سرکوب کے و دائم خوار دار نفس بد را ہر کہ سیرش کے میکند طلق خود ار دور دار از ہر مزہ زآب و نان تا لب شکم را پر مساز روز گھ می خور گرچہ صائم نیستی اے کہ در خوابی ہمہ شب تا بہ روز می خواب و خور جز پیشہ انعام نیست اے بہ روز می دل دریں دنیائے دول بیشہ کا میں خطاست دل دریں دنیائے دول بین بر بایار خوابی خفت کے دل دریں دنیائے دول بین بر بایار خوابی خفت کے دل دریں دنیائے دول بین بر بایار خوابی خواب کے دول بین دنیائے دول بریں دنیائے دول بین برنیائے دل دریں دنیائے دول بین برنیائے دنی دنی برنیائے دل دریں دنیائے دول بیندی برنیائے دنی

لے ہوا: خواہش، بدو: بداو، بہرہ ہا: حقے۔

🕰 برزه: گناه -

لے از رہ: لینی سید ھے رائے ہے، چہ: جیاہ کامخفّف کنوال۔

ہے سرکوب: سرکچل ،خوار: ذلیل ،مردار:حرام۔ 🐣 سیر: پیپٹ بھرا، دلیر: بہادر۔

🍱 آ ب: پانی ، نان: روٹی ،لب: ہونٹ ، آخور: نا ند ، تھان \_

کے روز : دن ، صائم : روز ہ دار ، بہائم : چو یائے۔ 🍐 تابیروز : دن نکلنے تک ، پرفروز : روش کر۔

انعام بغم کی جمع ، چویایا ، بهره: نصیب ، انعام : یعنی خداوندی انعام سونے والوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔

الله خوای خفت: یعنی قبر میں ، بے گفت: بدوں کہے، خیز: رات کواٹھ کرعبادت کر۔

لله و نیائے ووں: کمینی و نیا، برچینی: او کنار و کرے، روا: درست۔

الديد: كس وجهد، وني: كمينه، جاويد: بميشه

تا که گردد باطنت بدر منیر در موائ اطلس و دیبا مباش زندگی می بایدت ورژنده شو شریخ از نامرادی نوش کن پاک ساز از کینه اول بینه را رو بدرکن جامهائ فاخرت را در سفتهائ گیر و آسائش مجو در صفتهائ خدا موصوف باش در صفتهائ خدا موصوف باش زانکه خشتش عاقبت بالیس بود برگزش اندیشه نابود نیست

لے میارا: لیعنی زیاوہ بناؤ سنگھارنہ کر، بدرمنیر:روش کرنے والا جا ند۔

یے طالب : طلب کرنے والا، اطلس: ایک ریشمین کپڑا ہے جس میں عموماً نقش و نگارنہیں ہوتے ہیں، ویبا: ایک ریشمین کپڑا ہے۔

🕰 پشینه: مراد اُون کاموٹالباس ہے جوصوفیا پینتے تھے۔ 🔑 در بر : بغل میں۔

الله نصیب: حصّه، رو؛ یعنی بیروش اختیار کر، بدر کن: نکال دے، فاخرت: قابل فخر به

🍰 آ رائش: ئىپ ئاپ، ترك: چھوڑ نا، مجو: مت ڈھونڈ ھ۔

📤 نسوت نیکو: عمده لباس، گو: اگر چه، جامه خوبت: بینی جامه خوب برائے تو په

🌯 درصفت بائے: بینی عفو و درگذر جو خدائی صفتیں ہیں وہ اختیار کر۔

الله مردِره: بعنی وه لوگ جوراه سلوک چلتے ہیں ،خشتش: بعنی قبر کی اینٹ، بالیش: سر ہانا۔

لله سود: فاكده، نابود: نه بوناب

## دربيان تواضع وصحبت درويثال

باش درولیش و بدرویشال نشین تاتوانی غیبت و بست ایشال مکن دری است دری ایشال سزائے لعنت است دری کام و ہوائے خلق نیست ده کجا یابد بدرگاهِ خدائے در دل او غیر درد و داغ نیست ماقبت زیر زمین گردی نہال جائے چوں بہرام در گورت بود با متاع این جہال خوشدل مباش با متاع این جہال خوشدل مباش گاه نعمت شاکر جبار باش

گر ترا عقل ست بارائش قرین به به به به به به به بخز بدرویشان کلید جشت است و بیش و بیشت و بیشت به بیشت و بیشت به بیشت مرد تا بنهد بفرق هی نفس پائے مرد دولت در بند قصر و باغ نیست مرد مارت کور بند قصر و باغ نیست گر عمارت کور از بری بر آسان گر چورشم میش شوکت و زورت بود اگر چورشم می شوکت و زورت بود این مباش در بلیات میل جهان صبار باش در بلیات میل جهان صبار باش

## در بیان دلاکل <sup>لله</sup> شقاوت

جا ملی و کا ملی سختی بود

چار چيز آثارِ بد بختي بود

ل تواضع: انگساری، قرین: ساتھی، دانش: سمجھ۔ کے غیبت: پیٹھ پیچھے برائی۔

یوشش: لباس، ولّ : گدڑی، کام: مقصد، ہوا: خواہش۔

و حب: محبّت، کلید: کنجی، سزائے: سزاوار۔ کے بوشش: لباس، ولّ : گدڑی، کام: مقصد، ہوا: خواہش۔

ف فرق: ما نگ مراد سر ہے۔ کے مردرہ: خدائی راستہ پر چلنے والا، بند: فکر، قصر بمحل، درد: لعنی محبّت خداوندی کا۔

مارت: تعمیر، عاقبت: انجام کار۔ کے رسم : سیستان کامشہور پہلوان ہے، گور: قبر۔

متاع: سامان ۔ کے بلیات: مصببتیں، صبار: بہت زیادہ صبر کر نیوالا، گاہ: وقت، شاکر: شکر کر نیوالا، جبار: اللہ۔

ل دائل: دلیل کی جمع، علامت، شقاوت: بدیختی، آثار: الرّ کی جمع، علامت، جنتی: سخت مزاجی۔

بخت بد را این ہمہ آثار شد بیشک از اہل سعادت می شود کے تواند کرد بانفسک جہاد در قیامت باشدش ز آتش گذر پیس بدرگاہِ خدامی آر روی مردِ رہ خط در نکو نامی کشد پیس مرو دنبالہ نفس پلید بیش مرو دنبالہ نفس پلید جائے شادی نیست دنیا ہوش دار

بیکسی و ناکسی مر چار شد آنکه در بندی عبادت می شود بر مهوائے خود قدم هر کو نهاد هر کردی سازد درجهال باخواب وخور درجهال باخواب وخور درجهال مرانی و آرزوی کامرانی و سر بناکامی کشد امر و نهی حق چوداری اے ولید کے امر و نهی حق چوداری اے ولید امر و نهی حق ز قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ز قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ز قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ز قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ز قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن خرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن خرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن خرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن خرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار مصل امر و نهی حق ن ن قرآن گوش دار می در می حق ن ن قرآن گوش دار می در می حق ن ن قرآن گوش دار می در می

### وربيان رياضت

> لے ہے کئی: مجبوری ، بخت: نصیب۔ لے ہے کئی: مجبوری ، بخت: نصیب۔

> > الماية المن المن المن المن المن المناني المنسك : ذليل نفس المجاد : لزائي ـ

ے ہرکہ: لیتنی جونتمام عمرسونے اور کھانے میں گزار دے گا،آتش: لیعنی جہتم ۔

📤 روبگردان: مندموژهٔ آرز وی: متوجه بو 🗕

ك كامراني: فتح مندي،سر: انجام،مردره: لِعني طالبِحِق ناموري نهيس جامتا۔

کے ولید: لڑکا، دنبالہ: کچھاوا، پلید: ناپاک۔

<u> 9</u> ریاضت: محنت، در: در داز ه، راحت: آ رام طلی به

لله عالم: ونيابه

، 🍐 گوش دار:سن ،شادی:خوشی \_

الله دارالسلام: جنّت ـ

لل جاه: مرتبه، شائسته: لائق \_

مرک ترا برتن پرتی می کشد اے براور قربِ آل ورگاہ جوی گو شال نفس نادان این بود تفسک امارہ کے ساکن بود در جهال بالقمهُ قانع بود گرنداری از خدا در بوزه کس

عز و جاهت سر به پستی می کشد خوار علی گردد ہر کہ باشد جاہ جوی تفس در ترک ہوائے. مسکیں بود چوں دلت علی از یادِ حق ایمن بود ہر کہ اورا تکیہ 📤 بر صانع بود اکتفا بر روزئے ہر روزہ کن

## وربيان مجامدات نفس

چوں بگویم یادگیرش اے عزیز نیزه تنبائی و ترک ججوع نفس او ہرگز نیاید باصلاح د يو ملعول يار و جمراجت بود لقمهائے چرب و شیریں آیڈش

نفس نتواں گشت⁴ إلّا با سه چيز خنجر خاموشی و شمشیر 4 جوع ہر کہ را نبود مرتب ایں سلاح ال چونکہ 4 ول بے باد اللہت بود اہل ونیا را چو زر علی سیم آیدش

لے مر: خاص ،تن پرستی: راحت طلبی۔

🚨 خوار: ذلیل ، قرب: نزد کی ، درگاه: یعنی دریار خداوندی ـ

الله ترک ہوا: خواہش نفسانی کو چھوڑ نامسکیین: عاجز ، گوشال: سزا۔

🧀 تکید: بھروسہ، صالع: بنانے والا، یعنی خدا، قانع: صابر۔ ے دلت: دل تو ،ایمن: مطمئن ۔

🍱 در بوزه: کھک۔

🛆 گشت: لعنی نفس کشی ان چیز وں سے ہوسکتی ہے۔

👲 شمشير: تلوار، جوع: مجوک، ترک: حچوژنا، هجوع: نيند-

🛂 سلاح: ہتھیار، صلاح: نیکی۔ ل چونکه: جب که، د یو: لیعنی نفس۔

🆺 زر:سونا، پیم: جاندی۔

کے محامدات:مشقتیں۔

بر که او در بندهیم و زر بود آنکه بهر آخرت که کارش بود مال دنیا خاکساران یک را دهند ہست شیطال اے براور وشمنت مد برے کے کو رو بدنیا آورو اے پیر یا یادِ حق مشغول باش

در عقوبت عاقبت مضطر بود از خدا تشریفِ بسیارش بود آخرت برهیزگارال را دهند غلَّ آتش خوامد اندر گردنت بہرہ کے از عالم عقبی برد وز خلائق دور ہمچوں غول 🎍 ماش

محنت امروز را فردا مکن عم مخور آخر که آب و نال دمېد گر تو مردی فاقه را مردانه کش حق دید مانند مرغال روزیت گر دہد قوتش 🏪 لب نان فطیر

فقر خود را پیش کس پیدا مکن مر ترامح ہنگس کہ فردا جاں وہد تا کیے 🕰 چوں مور باشی دانہ کش بر توکل 🖣 گر بود فیروزیت از خدا شاكر بود مردٍ فقير

ئے خاکسار: ذلیل۔ کے غل: طوق۔ لے آخرت: لیعنی آخرت کی راحتیں،تشریف:اعزاز ۔ 🕰 غول: مجنون جوجنگلوں میں رہتا ہے۔ کے مدیر: بدیجنت ،کو: کہاو، بہرہ: نصیبہ،عقبی: آخرت۔

🍱 فقر مفلسی ،کیکن صوفیا کی اصطلاح میں فقیر وہ ہوتا ہے جواپنی احتیاج صرف اللہ کے سامنے رکھے، پیدا: ظاہر، فروا: کل آئندہ، بعنی کل کی ضرورت کے لیے آج پریشان نہ ہو۔

🚄 مرترا: جو کھے کل کوزندہ رکھے گا کھانے کو بھی وے گا۔

🛆 تا کے: کب تک ،مور: چیونتی ، چیونٹیاں آئندہ کے لیے ذخیرہ جمع کرلیتی ہیں ،مردانہ: مردوں کی طرح ، 🍨 تو کل: بھروسہ بعنی ظاہری اسباب سے قطع نظر کر کے صرف خدا پر بھروسہ کرنا، فیروزی: کامیابی، مرغان: پرند، جو بہج کو گھونسلوں سے بھو کے نکلتے ہیں اور شام کو بغیریسی محنت ومشقت کے پیٹے بھر کرلو شتے ہیں۔ 🍱 قوت: روزی،لب: کناره، نان فطیر: وه رو ثی جوخمیری نه بهوی تاگردی جفت با اہل نفاق نفاق نفرتش از جامهائے دلق نمیست خاص میں مشمارش که او عامی بود کے مرکب و زینت بود بعد ازال می دال هی کہ حق را یافتی بعد ازال می دال هی کہ حق را یافتی

خم مشو<sup>ل</sup> پیش توانگر ہمچو طاق مردِرہ را نام وننگ<sup>ا</sup> ازخلق نیست ہر کہ را زوقِ نکو نامی بود گر ترا دل فارغ<sup>ا</sup> از زینت بود روئے دل چوں از ہوا بر تافق

## وربیان در بیان در بیافتن که حقیقت نفس اماره

نے کشد بار و نہ پرد بر ہوا ورنہی بارش بگوید طائرم ورنہی لیک طعمش تلخ و بولیش ناخوش ست لیک طعمش تلخ و بولیش ناخوش ست لیک اندر معصیت چستی کند برچہ فرماید خلاف آن کئی زائکہ وشمن را بروردن خطاست تاکہ سازی رام اندر طاعتش تاکہ سازی رام اندر طاعتش

چوں شتر مرغے شناس ایں نفس را گربیرے گوئیش گوید اشترم چوں گیاہِ زہر گیش گوید اشترم پول گیش در رہائش ست کند کو انیش سستی کند نفس را آل بہ کہ در زندال کے کئی کام اللہ نفس بد برآ وردن خطاست نیست در مائش اللہ بجر جوع وعطش نیست در مائش اللہ بجر جوع وعطش

کے خم مشو: نه جھک، طاق: محراب، جفت: جوڑا، اہل نفاق: مومن کا کام صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ کے ننگ: عار، خلق بخلوق، دلق: گدڑی۔ سے خاص: بیعنی اس کامخصوص بندہ، عامی: عام آ دمی۔

🍱 فارغ: خالی، ہوا: خواہش، مرکب: سواری۔ 🔻 📤 می دال: همچھہ۔

۔ وریافتن: جاننا،شترمرغ:ایک جانور ہے جس کی بالائی ساخت اونٹ کی می ہے اور پربھی ہیں لیکن ان سے وہ اُڑ نہیں سکتا ہے، نے کشید بار: بوجھ نہیں تھینچتا ہے۔ ← کے پیر: اُڑ،شتر؛ اونٹ، نہی: نہادن کا امر ہے، طائز: برند۔ △ گیاہِ زہر؛ زہریلی گھاس۔ ← طاعت: فرمال برداری،معصیت: گناہ۔

ك ديدان. تيدنانده هرچه: لعني اس كوقالومين ركهاوراس كي خواهش پورند كر\_

<u>الے</u> کام: مقصد، وشمن: یعنی نفس امارویہ **ل**ے در ماں: علاج، جوع: بھوک، عطش: پیاس، رام: فر ما نبر داریہ

بار طاعت بر در جبار کش ورنه بهجو سگ زبان باید کشید باشد از نفرین برو انبارها از گستانِ حیاتش کی پر بریخت در جهان جانش مجل می کند از کشیدن پس نباید شد ملول از کشیدن پس نباید شد ملول وان فضولی از جهولی کردهٔ وان مختی به تن تنبل مباش حاصلش گراهی و خدلان بود وزیمه کار جهان آزاد باش

چوں شتر در رہ اللہ درآی و بارکش
بارِ ایزد اللہ را بجال باید کشید
ہر کہ گردن می کشد از بارش گریخت
چوں شتر مرغ آنکہ از بارش گریخت
ہر کہ بارش را مخل ہی می کند
روز اول کے خود فضولی کردہ
جنبنے کہ کن اے پہر غافل مباش
ہر کہ اندر طاعتش کسلاں کے بود
وقت طاعت تیز رو چوں بارہ باش

له ره: راهِ خدا، درآی: درزاند ہے، بار: بوجھ، در: دروازه، جبار: کارسازیعنی اللہ۔

ایزد:الله، ورنه: لیعنی کتے کی طرح ہانینا پڑے گا۔

ع گردن می کشد: سرکشی کرتا ہے، نفرین: نفرت، انبار: بوجھ۔

🕰 گلىتانِ حيات: زندگى كا باغ يعنی جنّت ، پر بريخت: عاجز ر ہا۔

🕰 مخمّل: برداشت كرنا، مُجْل: خوبصورت ہونا۔

لے امانت: کیعنی انسان میں وہ استعداد ہے جس کی بنا پراس کو مکلّف بنایا گیا ہے اس شعر میں آیت انسا عبر صنسا الامانة کی طرف اشارہ ہے،اور دوسرے شعر میں انہ کان ظلو ما جھو لا کی طرف اشارہ ہے۔

کے روزِ اوّل: ازل،فضولی: وہ مخص ہے جو بدون استحقاق کے کوئی معاملہ کرے امانت کے قبول کرنے کوفضولی سے تعبیر کیا ہے۔جہولی: نادانی۔

ے جنبش: بینی عبادت کر، بلی: ہاں قرآن پاک میں ہے کہ از ل میں اللہ نے روحوں سے پوچھاتھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ توسب نے جواب میں '' ہاں'' کہاتھا اسی کوعہد الست کہتے ہیں۔ تنبل: سست۔

على الله عندلان: رسوائي - معلال: موا-

رہبرے بر تانمانی بر زمیں کوششے کن پس ممان از دیگرال مردش از دیده چول بارال بود ورنه در ره سخت بني کار خوليش کزیے آل گشتهٔ خوار و زبول راه برخوف ست و در دال ورسمین منزلت منزلت و بارت بس گرال ہر کہ در رہ از گرال بارال بود لاشئه ملح واری سبک کن بارِ خولیش چیست بارت؟ جیفد<sup>ی</sup> ونیائے دون

## در بیان ترک خودرانی وخودستانی

تا توانی دل بدست آر اے پسر از ہمہ بر سر نیائی چوں کلاہ قصد جال محسكرد آنكه او آراست تن در تکلّف مرد را نبود اساس در جهال فرزند آسائش بود بهرهٔ از عیش و شادی نبودش

سرچہ آرائی بدستار اے پسر تانگیری ترکیے عز و مال و جاہ نیست مردی خویش را آراستن نیست برتن کے بہتر از تقویٰ کیاس ہر کہ او در بندی آرائش بود عاقبت جز نامرادی لله نبودش

لے وز دان: دز دکی جمع چور، کمیں: چھیاؤ کی جگہ، رہبرے بر: تعنی کسی مرشد کا ہاتھ پکڑ۔

🋂 منزل: یعنی معرفت خداوندی کی منزل، پس: پیچھے،ممان: مت رہ۔

💯 گراں بار: بوجھل، ہردمش: یعنی ہروفت روئے گا۔

🕰 جفهه: مردار،خوار: ذلیل، زبول: خستیه ے لاشہ: کمزور گدھا،سک: ملکا۔

لے خودرائی: کسی کی نہ ماننا،خودستائی:خود اپنی تعریف کرنا، سر: یعنی خودرائی ہے یہ بہتر ہے کہ کسی کا دل موہ لے، کے ترک: چھوڑ نا۔

> 📤 قصد جان کرد: لیعنی اس نے اپنی روح کو مار ڈالا ہتن:جسم ۔ بند: قکر۔
>  بند: قکر۔

لله نامرادی: یعنی اللہ کے فضل سے محروی ۔

ہر کہ خود را کم زندک مردآں بود تا قیامت گشت ملعوں کے لا جرم نور نار از سرکشی هم می شود گشت مقبل آدم از متغفری خوار شد شيطال چو انتکبار کرد خوشه چول سر برکشد پستش کنند

خودستانی بیشهٔ شیطال بود گفت شیطال من ز آدم بهترم از تواضع على خاك مردم مي شود رانده شد ابلیس ع از مشکری شد عزیر 🍮 آدم چو استغفار کرد دانه الله افتد زبر وستش كنند

#### وربيان آثار ٔ ابلهال

با تو گویم تابیایی آگهی باشد اندر جستن عیب کسال آنگه أميد سخاوت داشتن ہے قدرش بر در معبود نیست کارِ او پیوسته بد روئی بود

حار چیز آمد نشانِ المہی عیب خود را بدک نه بیند در جهال تخم 🖰 بخل اندر دل خود کاشتن هر كه خلق از خُلق او خوشنود نيست ہر کہ او را پیشہ بدخوئی 🖰 بود

لے خودرا کم زند: اپنے آپ کوکسی شار میں نہ سمجھے۔

🍱 ملعون: بيضكارا مواء لا جرم: لامجاليه

لے از تواضع: یعنی انکساری کی وجہ ہے مٹی انسان کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہے، نار: آگ۔

ے اہلیس: شیطان مستکیری تکبیر، قبل: یا بخت ،مستغفری: تو یہ کرنا۔

📤 عزیز: باعزت،استغفار: معافی چا بهنا،استکبار: تکبر کرنا۔

لے دانہ: یعنی مٹی میں ملتا ہے تو اکھرتا ہے خوشہ سرکشی کرتا ہے تو توڑا جاتا ہے۔

کے آثار:اثر کی جمع ،علامت ،ابلہاں:ابلہ کی جمع ، بیوتوف ،آگیی:اطلاع یہ

🗘 بد: برا، کساں: بیعنی دوسر بےلوگ۔ 🔑 تخم: جنج ،سخاوٹ ، بخشش 🚅

الحلق: اخلاق معبود: خدا۔

<u>ال</u> پدخو ئی: پدمزاجی \_

مردم بدخو نه از انسال بود وال بخيلک مسلخ است وال بخيلک از سگان مسلخ است پيتهٔ افتاده زير پائے بيل تا نباشی از شار ابلهال خوئے بدلے در تن بلائے جاں بود بخل شاخے از درخت دوزخ است روئے جنّت را کجا بیند بخیل باش از بخل بخیلاں برکراں کے

#### وربيان عافيت

باز باید داشتن دست از دو چیز تا بلابا را نباشد با تو کار با تو سد بلا با تو سد بلا با تو سد بلا بر کها باشد بود اندر امال بر کها باشد بود اندر امال تا ربی از بر بلاؤ بر خطر در بلا افتاد و گشت از غم نزار آمد و در دام صیاد اوفتاد

از بلا تارستہ گردی اے عزیز روھ تو دست از نفس و دنیا باز دار گردی مبتلا گردی مبتلا آئے۔ گردی مبتلا آئکہ نبود نیج نفتش در میاں کے نفس و دنیا را رہائن کی اے بہر اے نفس زار اے نفس مرغ کے نامراد

لے خوئے بد: بری عادت ،از انسان: انسان تو وہی ہے جس نے اُنس اور محبّت کا مادہ ہو۔

کے بخیلک: ذلیل بخیل مسلخ: بوچڑ خانہ، بوچڑ خانہ کا کتا ہر وقت گوشت کو دیکھتا ہے لیکن کھانہیں سکتا ای طرح بخیل کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتا ہے۔

م كران: كناره

عافیت :مصیبتوں سے چھٹکارا،رستہ: بیچاہوا، باز: بیخی دو باتوں سے بے تعلق رہ۔

📤 رو: بعنی اس طرح زندگی گذار کرنفس اور دنیا سے بے تعلق رہ۔

🗾 آز: لا کچی ، روآرد: متوجه ہوگی ،صدسو۔ 🔑 میان: جیانی ،امان: حفاظت ۔

🛆 رہا کن: چھوڑ وے ،رہی: تو چھٹکارا یائے ،خطر: خطرہ۔

ے بسائس: بہت ہے آ دمی ، زار: ذلیل ، نزار: لاغرے مرغ: پرند، دام: جال ، صیاد: شکاری۔

بود و نابود کے جہاں کیسر شمر در ہے آزار ہر مومن مباش درانکہ نبود جز خدا فریاد رس تا نباشد خصم تو در عرصہ گاہ در قناعت می توانش یافتن در میں نوانش یافتن

تا دلت آرام یابد اے پیر از عذابِ فہر حق ایمن یے مباش از عذابِ فہر حق ایمن یے مباش در بلا یاری یے مخواہ از بیج کس ہر کرائے رنجاندہ عذرش بخواہ گر غناہ فواہد کسے از ذوالمنن گر غناہ خواہد کسے از ذوالمنن

## در بيانِ عقل عا قلال

دور باید بودنش از چار چیز مردی نکند بجائے ناسزا ری کند بجائے ناسزا ری کند کریں چو بگذشتی سبساری مکن در زمانه باصلاح تن بود دار دست برنان و نمک بخشاده دار زیر دستال را نکو دار اے پسر زیر دستال را نکو دار اے پسر پند او را دیگرال بندند کار

ہر کراعقل ست و دانش اے عزیز

کارِ خود با ناسزا کے نکند رہا
عقل داری میل کے برکاری مکن
ہر کرا از حلم دل روش بود
تاشوی پیش از ہمہ فی از روزگار
تا تو باشی در زمانہ دادگر فیلے
ہر کہ للے بر پید خود آمد استوار

لے ایمن مطمئن ، آ زار: تکلیف۔

لے بود و نابود: ہونا نہ ہونا،شمر: شارکر

ت يارى، مدد، فريادرس: فرياد كو ينجيخ والا ـ

کے کرا: کہاورا، عذرش بخواہ: معافی ما نگ لے بخصم: مخالف،عرصہ گاہ: بعنی میدانِ قیامت۔

🧀 غنا: ہے نیازی، ذواکمنن: احسانات والا بیعنی اللہ، قناعت تھوڑ ہے پرصبر

کے ناسزا: نالائق،رہا:سپرد،مردی:شرافت۔

🗘 دانش سمجھ۔

ع از ہمہ: کا بیان از روز گار ہے۔

🗘 میل: خواہش ،سیکساری: ملکا بین۔

الله واوگر: انصاف کرنے والا، زیروست: کمزور۔

للے ہرکہ: یعنی جونصیحت پرخود بھی عمل کرتا ہے دوسرے اس کی نصیحت پر کاربند ہوتے ہیں۔

قولِ او را دیگرے نکند قبول دور باش از وے چو ہستی ہوشمند بر مرادِ خود مکن کار اے پسر ہر کہ از گفتار خود باشد ملول <sup>کے</sup> ہر چہ<sup>ک</sup> باشد در شریعت ناپیند تا صواب <sup>کے</sup> کار بنی سر بسر

## در بیان رستگاری

با تو گویم یادگیرش اے عزیر
دوم آمد جستن قوت طلال
رستگاراست آنکهای خصلت ؤ راست
دوست دارندت ہمہ خلق جہال
ورکنی بیشک رود دینت زدست
بیگال ازوے خدا بیزار شد الله بیگال ازوے خدا بیزار شد الله تاچہ خوابی کردن ایل مردار را
ایم بیر بامردگال الله صحبت مدار
بعد ازال در گورال حسرت برده گیر
بعد ازال در گورال حسرت برده گیر

📤 ذ والجلال: الله، قوت: روزي\_

کے تواضع: انکساری۔

🌯 بيزارشد: ناراض ہواء

بست بیشک رستگاری در سه چیز

زال کے ترسیدن ست از ذوالجلال وی رفتن بود بر راهِ راست وی رفتن بود بر راهِ راست وی رفتن گیری اے جوال سر مکن در پیش گیری اے جوال بر مکن در پیش دنیا دار پست بر که او را حرص دنیا دار شد ببیر زر مستائے وی دنیا دار را مرم مردگانند اغنیائے روز گار مال و زر بیحد بدست آورده گیر مال و زر بیحد بدست آورده گیر

لے ملول: رنجیدہ۔ کے ہر چہ: یعنی شریعت جس بات کو پیندنہ کرے، دور ہاش: جدارہ۔

🍱 تاصواب: دوسرامصرع پہلے پڑھیےمطلب واضح ہے۔

۴ رستگاری: چھٹکارا، یاد گیرش: یادر کھ۔

الله راه راست: سیرها راسته، و: او کامخفّف ہے۔

🛆 سرمکن: لیعنی کسی و نیا دار کے سامنے نہ جھک، ور: اگر۔

🍱 مستائے: تعریف نہ کر، مردار: یعنی دنیا کا مال و دولت بہ

لله مردگان: مرده کی جمع ،اغنیاء :غنی کی جمع مال دار۔

الله گور: قبر، حسرت: لیعنی مال و دولت کی حسرت قبر میں ساتھ جائے گی۔

#### وربيان فضيلت ذكرك

گر خبرداری ز عدل و داد حق در تغافل مگذران ایام را مرجم آمد این دل مجروح را کی مرجم آمد این دل مجروح و ایوانت بود اندران دم جمدم شیطان شوی اندران دم جمدم شیطان شوی تا بیابی در دو عالم آبروی و کر بے اخلاص کے باشد درست توندانی این سخن را از گزاف ذکر خاصان باشد از دل بیگان و کر خاصان باشد از دل بیگان بر که ذاکر نیست او خاسر بود

باش دائم اے پہر در یادِ حق زندہ ہے دار از ذکر صبح و شام را یادِ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق را یادِ حق اللہ خوں یادِ حق گر مونس ہے جانت ہود گر زمانے غافل از رحمال ہے شوی مومنا ہے ذکر خدا بسیار گوی ذکر را اخلاص ہے می باید شخست ذکر بر سہ وجہ ہے باشد ہے خلاف غام ہے را نبود بجز ذکر زبال ذکر خاص الخاص ہے ذکر ربال ذکر خاص الخاص ہے ذکر بر بود خاص الخاص ہے ذکر بر بود خاص الخاص ہے ذکر بر بود

ل ذكر: يا د خدا، دائم: بميشه، داد: بخشش-

ی مجروح: زخمی۔

🏂 زنده دار: وقت کی زندگی پیه ہے که اس میں خدا کا ذکر ہو،ایام; بیم کی جمع دن ،زمانیہ

کے موٹس: ساتھی ، کے: کب ، کاخ جمل ،ابوان جمل ۔

🔐 رجمان: الله، اندران: لیعنی جب دل میں الله کی یادنہیں ہوگی تو اس کوشیطان اپنا گھر بنالیتا ہے۔

ք مومنا: اے مومن ، دوعالم: لیعنی د نیااور عقبی۔ 🔑 اخلاص: لیعنی ذکرصرف خدا کے لیے کرے بخست: پہلے۔

△ سەوجە: تىن طریقے، گزاف: بىكار بات۔

عام: بعنی عام لوگ، ذکر زبان: زبان سے اللہ کا نام لینا، خاصان: جو خدا کے مخصوص بندے ہیں، ول: بعنی ان کا ول ذکرالہی میں مصروف رہتا ہے۔

و خاص الخاص: یعنی اللہ کے بہت ہی مخصوص بندے، ہم: پوشیدہ مراو ذکر روح ہے جس میں ساتوں لطا کف جاری ہوجاتے ہیں، ذاکر: ذکر کرنے والا، خاسر: ٹوٹے میں پڑا ہوا۔ واندرال یک شرط دیگر حرمت است به مفت اعضا بهت ذاکر اے پہر باز در آیات او گریستن ذکر پا خویشال زیارت کردن ست تاتوانی روز و شب در ذکر گوش کوش تا ایل ذکر گردد حاصلت کوش تا ایل ذکر گردد حاصلت کم حلاوت باید از ذکر آله برکرا ایل نیست بهست از مفلسال تاکند حق بر تو نعمتها مدام عمر تا برباد ندبی سر بسر عرا ایل را دبر تو نعمتها مدام عمر تا برباد ندبی سر بسر از کم کار داکلہ پاکال را جمین بودست کار

ذکر بے تعظیم کے گفتن بدعت است مر کے ہر عضو را ذکرے دگر فر جہم کے از خوف حق گر یستن ماری ہم عاجز آمد ذکر دست استماع ہے قول رحمٰن ذکر گوش اشتیاق حق بود ذکر دلت کے اشتیاق حق بود ذکر دلت کے انکہ از جہل کے ست دائم در گناہ شکر نعمتہائے حق می کن مدام کے حد کے خالق بر زباں دار اے پسر حد کے خالق بر زباں دار اے پسر الب کے خالوں ہو زباں دار ایاں کے خالوں ہو زباں کے خالوں کے خالوں ہو زباں کے خالوں کے خالوں ہو زبال کے خالوں کے خالوں کے خالوں کے خالوں کے خالوں ک

لے ذکر بے تعظیم: یعنی ذکر کرتے وفت خداگی بڑائی کا دھیان رکھے،حرمت: عزت واحترام۔

🚣 مر: خاص ،اعضا:عضو کی جمع ، بدن کا حضیه۔

ے ذکرچشم: یعنی آنکھ کا ذکر ہے ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے روئے ، آیات: آیت کی جمع کی نشانی ، یعنی وہ چیزیں جوخدا کو یاد ولائمیں۔

کے یاری: مدد،خویشاں: اپنے لوگ، زیارت: ملا قات۔

👜 ستماع سننا، گوش: كان ، كوش: كوشش كر\_

لے ذکر دلت: بیعنی تیرے دل کا ذکر ہے ہے کہ اس میں اللہ کا شوق ہو، کوش: بیعنی دل میں خدا کا شوق کوشش کرنے ہے پیدا ہوتا ہے۔

کے جہل: نادانی، دائم: ہمیشہ، حلاوت: مٹھاس۔ فیلسان: زبان، مفلسان: لیعنی آخرت کی دولت ہے محروم۔ ولیدام: ہمیشہ۔ فیلسلام: ہمیشہ۔

الله اب مونث ، کردگار: الله ، پا کان: گنامول سے پاک بندے۔

## دربيان عمل حارجيز

با تو گویم یادگیرش اے عزیر بهم زعقل خوایش باشی با خبر بهم در عقل خوایش باشی با خبر حرمت مردم بجا آوردن ست

بر ہمہ کس نیک کے باشد جار چیز اول آل باشد کہ باشی دادگر کے با شکیبائی میں تقرب کردن ست

### در بیان خصلت ومیمه

مست از جمله خلائق نیک زشت زال گذشت عجب و خود بنی بود خصلت حیارم بخیلی کردنست از برائے آل که زشت اندایی فعال بیش از انکه خاک گردی خاک شو آخر از مردن کے اندیشه کن آنوانی روئے اعدا را مبین تاتوانی روئے اعدا را مبین

چار ایل ایل مرشت را اول حسد کینی هی اود دال حسد کینی هی اود خشم است ما در گیر فرو ناخوردست ایل میر کم از این خصال ایل میش گردی گرد این خصال غلی وغش گردار چون زر پاک شو حرص ای گذار و قناعت پیشد کن حرص ایل مینان باش دائم ایل جمنشین با محیان باش دائم ایل جمنشین

یے دادگر:انصاف کرنے والا، بخشش کرنے والا۔

لے نیک: بھلا۔

ی شکیبائی:صبر،تقرب: بعنی بارگاه خدا دندی سے نزد کی ،حرمت: عزت۔

🌋 خصلت: عادت، ذمیمه: بری، سرشت: طبیعت،خلائق: عادتیں، نیک زشت: بهت بری۔

🕮 حسد کینی : کیبنه پروری کے ساتھ حسد ، عجب : تکتبریہ 🛴 نشتم : غشه ، فروخور دن : نگل لینا ،خصلت : عادت یہ

🚣 تم گرد: چکرندلگا، خصال: خصلت کی جمع عادت، زشت: برا، فعال: کام په

📤 غل: کدورت ،غش: ملاوٹ ، خاک گردی: یعنی مرکر۔

🚨 حرص : لا 😓 ، پیشه کن : عادت بنا ، اندیشه کن : سوچ ۔ 🔑 دائم : ہمیشه ، اعدا : عدو کی جمع وثمن ۔

## وربيان سعاوت وفيحت

شرح این ہر چار بشنو اے خلیل باشدش تدبیرہا با دوستال صبر دارد از جفائے تاسزائے در جہاں باشد بدشمن سازگار دان کہ از اہل سعادت گشتہ یار باشد دولت نو فرارے میکند بخت و دولت زو فرارے میکند گرہمی خواہی کہ یابی عیش خوش گرہمی خواہی کہ یابی عیش خوش برنہ بندی رخت زانجا زینہار باشکر برنہ بندی رخت زانجا زینہار بہد کردن بہر او بے حاصل ست جہد کردن بہر او بے حاصل ست

بر سعادت چار چیز آمد دلیل از سعادت بر کرا باشد نشال بر کرا باشد سعادت رهنمائے بر کرا بخت و سعادت گشت یار گر تو خود نار شی بهوا را گشته گر بود با دوستان تدبیر تو در از سر خود بر که کارے میکند دشمن خود را نباید زد تبر از گش بول آمد مقامے شاہلان بکش چون ترا آمد مقامے شاہلان بکش در نصیحت آن که دیدرد الله سخن در نصیحت آن که دیدرد الله سخن خون بر را نیک کردن مشکل ست خون بر را نیک کردن مشکل ست

می نشان: علامت، تدبیر ما بخشان: علامت، تدبیر ما: مسلحتیں۔ سمی بخت: نصیبہ، سازگار: موافق۔ میں دولت شبکیر: یعنی شب بیداری۔

لے سعادت: نیک بختی ،شرح : تفصیل ، فلیل: دوست \_ سے جفا:ظلم ، ناسزا: نامناسب \_ هے نار: آگ، ہوا: خواہش

کے از سرخود: لیعنی جوخود سری سے کام لیتا ہے۔

🗘 تبر: کلہاڑی کی وضع کا ایک ہتھیار ہوتا ہے،شکر: یعنی وٹمن کواگراحسان کرکے ختم کرسکتا ہے تو لڑکر فتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔

> ا مقام: جگه، رخت: سامان ، زینهار: برگز -ال خوی: عادت ، جهد: کوشش -

للے نہ پزیرد: نہ تبول کرے، پند تفیحت۔

کے تواند باز گرداند قضا کارِ خود را ہر بسر ویرال کند روزِ او چوں تیرہ شب می گردد تیاہ

بنده لله را گر نیست درکار رضا ہر کہ او استیزہ کے با سلطاں کند ہر کہ او باغی شود از بادشاہ

#### در بیان علامت مد برال

یاد گیرش کر تو روشن خاطری پس بجابل دادن سیم و زرت در حقیقت مدبراست آن بوالفضول ہست ازاں مدبر جہاں را نفرتے د يو ملعونش سبک ممره كند آنیخال کس کے بود 🖰 از مقبلال میکند اسراف و می سازد تلف از جہالت 😃 بکسلد پیوند را تا نباشی از شار مدبرال

چار چیز آمد نشان مدبری کے مد بری باشد بابله 🖴 مشورت ہر کہ پند اللہ دوستاں نکند قبول ہر کہ از دنیا تگیرد عبرتے کے مشورت △ ہرکس کہ یا ابلہ کند آ تکه مال و زر دید با جابلان زرك چو جابل را جمي آيد بكف. نشنود از دوست مدبر بید را عبرتے علے گیر از زمانہ اے جواں

الے بندہ: بیعنی قضائے خدا وندی نہیں ٹل سکتی ،الہذا اس پرخوشنو دی کا اظہار ضروری ہے۔ 🔑 استیز ہ:اٹرائی۔ ے مدہراں: مدہر کی جمع بدبخت، مدہری: بدبختی ،خاطر:طبیعت،خیال۔ 🏖 تیره شب: تاریک رات 🗕

🛴 يند :نفيحت ، بوالفضو ل: بيهوده ـ

📣 مشورت: مشوره ، ديو: يعني شيطان ،سبک: جلد 🗕

🧀 ابليه: بيوټو ف ، جابل: ناوان ،زرت: ليعني ايناسونا ـ

🚣 اعبرت ، دوسرول کود مکھ کرافیبحت حاصل کرنا۔

🚨 کے بود: کب ہو،مقبلا ل مقبل کی جمع نیک بخت۔

الله زر: بعنی مال دولت، بکف: باتھ میں،اسراف: فضول خرجی،تلف: تیاہ۔

للے از جہالت: نصیحت ہے ناراض ہو کرتعلق منقطع کرلیتا ہے، پیوند تعلق۔

الله عبرتے: لعنی دوسروں کے احوال سے نصیحت حاصل کرو۔

هرکرا از عقل آگای <sup>لے</sup> بود نزد او ادبار گمراہی بود

### دربیان آنکه جہار چیز از حقیر نباید شمر د

می نماید نخرد لیکن در نظر
باز بیاری کرو دل ناخوش ست
این ہمہ تا نخرد ننماید ترا
این ہمہ تا نخرد ننماید ترا
از بلائے او کند روزے نفیر
بینی از وے عالمے را سوختہ
زائکہ دارد علم قدر بے شار
ورنہ بینی عجز در بے چارگ
فوف آن باشد کہ بر گردد مزاج
پیش ازاں کز یا در آئی اے پہر
پیش ازاں کز یا در آئی اے پہر

له آگاهی: واقفیت، او بار: پشت پھیرنا، قطع تعلق کرنا۔

🍱 معتبر: نعین قابل قدر، خُرد حقیر، درنظر: نعیٰ بظاہر۔

ت خصم وثمن، ناخوش رنجيده-

ے چاری: لیعنی چوتی چیز جو بظاہر چھوٹی ہے مگر اس کو بڑا سمجھنا چاہیے، تا: ہر گز \_

🕰 عدو: دشمن \_نفیر: کوچ لیعنی دشمن کواگر حقیر شمچھے گا تو ایک نه ایک دن اس کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا۔

الله وروآتش: لعنی ایک چنگاری عالم کوجلا ڈالتی ہے۔

🚄 اندک: تھوڑا،خوار: ذلیل، قدر: مرہ ہے۔

🗘 رنج: مرض عم خوارگی: لیعنی علاج ، بے جارگی: لاعلاج ہونا۔

ورد: بعنی در دِسر کاعلاج نه کیا جائے تو انسان پاگل ہوسکتا ہے۔

ك پرجذر بحتاط، از يادراني: تو اوندها بويه

#### آتش اندک تواں ٹشتن بآب اللہ وائے آل ساعت کہ گیرہ التہاب

# وربيان مذمت يختم وغضب

چار دیگر بهم شود موجود نیز خشم را کلند پشیمانی علاج حاصل آید خواری از کابل تنی بنده از شوی او رسوا شود بنده از شوی او رسوا شود جاصلی بردند آخر رشمنش دوستال گردند آخر رشمنش آید از خواری بپایش تیشهٔ عاقبت بیند پشیمانی بسے عاقبت بیند پشیمانی بسے عاقبت بیند پشیمانی بسے نام محتر از گاؤ و خرست نیست آدم محتر از گاؤ و خرست

اے پہر ہر کس کہ دارد چارچیز
عاقبت رسوائی آید از لجاج ہے
ہے گماں از کبر شی خیزد رشمنی
چون لجوجی شی در میاں پیدا شود
خشم خود ہے را چونکہ راند جاہلے
ہر کہ گشت از کبر شی بالا گردنش
کا بلی را ہر کہ سازد پیشہ کے
خشم خود را گر فرو نخورد کی سے
ہر کہ او افتادہ شی برورست

لے آب: یانی ، وائے: ہائے ،سماعت: وقت ،التہاب: لیٹے مارنا۔

کے ندمت: برائی جشتم: غضہ، اے پسر: لیمنی آئندہ بیان کی جانے والی جار چیزیں جار چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کے لیاج: چینٹا، پشیمانی: شرمندگی۔

م کېر: تکېټر،خواري: ذلت ، کابل تن: ست بدن ـ

📤 لجو جي: چمثالو ٻن ،شوي: بدسختي ـ

🛂 خشم خود؛ لیعنی جب کوئی جابل غضه کرتا ہے۔

🚄 کبر: تکبّر، بالاگرون: بعنی اکژ کی وجہے سراونچا کرتا ہے۔

🚣 پیشه: بعنی عادت، میشه: بسولیه

🔑 فروخوردن:نگل لینا، ہے: بہت۔

ا فآوہ: یعنی ستی ہے پڑا ہوا،تن پرور: آرام طلب، گاؤ: گائے بیل،خر: گدھا۔

### وربیان بے ثباتی چہار چیز و پرہیز ازال

گوش دار اے مومن نیکو لقا پیس عتاب اصدقا کمتر بود بیا چوں صحبت ناجنس دال مر وُرا باشد بقا در ملک کم بقا باشد چو خط بر روئے آب چوں کم آید بہرہ کمشاید زبان کمترک کے بیند از ایشاں ہمدی نقرش از صحبت بلبل بود جملہ را زیں حال آگاہی بود اے پیر چون بادی ازو در گذر اے پیر چون بادی ازو در گذر

چار چیز اے خواجہ کم دارد بقا جور بی سلطاں را بقا کمتر بود دیگر آں مہر ہے کہ باشد از زناں با رعیت کے چوں کند سلطاں ستم گر ترا از دوستاں آید عماب کے گرچہ باشد زن کے زمانے مہرباں گرچہ باشد زن کے زمانے مہرباں چوں بناجنسان نشیند آدمی فراغ چوں فارغ زبوئے گل بود فراغ چوں فارغ زبوئے گل بود خور ناجنس جاں کاہی کے بود چوں ترا ناجنس جاں کاہی کے بود فر

- لے بے ثباتی: نایا ئیداری،خواجہ: صاحب، بقا:ٹھیراؤ، گوش دار: یا در کھ، نیکولقا: جو دیکھنے میں بھلامعلوم ہو۔
  - 🍱 جور بظلم، سلطان: بادشاه، عمّاب: ناراضي، اصدقا: صديق كي جمع دوست ـ
    - کے مہر: محبّت ، صحبت: ساتھ ، ناجنس: بے میل۔
    - 距 رعیت: رعایا، تتم ظلم، مرورا: لعنی خاص اُس کے لیے۔
      - 📤 عتاب: ناراضی، خط: پانی کی کیبر۔
    - 🛂 زن:عورت، بہرہ: یعنی گھر کے خرج کا حصّہ، بکشاید: یعنی لڑے گی۔
      - 🚣 کنترک: بہت تھوڑی ، ہمدی: ساتھ۔
      - 🛆 زاغ: کوا،نفرتش: لیعنی بلبل کا ساتھ چھوڑ دے گا۔
        - 🂄 جاں کا ہی: روح کا گھٹاؤ۔
        - العنی ہوا کی طرح گذر جا۔

### دربیان آنکه چهار چیزاز چهار چیز کمال می یابد

چون شنیدی یاد میدار اے غلام از عمل دنیت ہمی یابد جمال نعمت از شکر شامل می شود سیمت از شکر شامل می شود سیمت از شکر الله دیں کس نشمر د عافلال را الله دیں کس نشمر د عافلال را گوشالے کے میدہد بہرہ شاکر کمال نعمت است بہرہ شاکر کمال نعمت است علم مرغ وعقل بال است اے بہر عقلال بال است اے بہر از طریق عقل بال است اے بہر از طریق عقل باشد بر کرال

- 🍱 دانش جمچه خرد عقل از عمل ایعنی دین ممل ہے خوبصورت بنیا ہے۔
- على پر بييز: تقوى يعني برى باتوں سے بيچاؤ أبعمت : يعني الله كاشكر كرنے سے نعمتوں ميں اضاف ہوتا ہے۔
  - 🍱 گوشال: کان اینشنا جمعنی سزایه
  - 🍛 شکرنا کردن: بیعنی الله کی نعمت کی ناشکری اس کے زوال کا سبب ہے، بہرہ: نصیب۔
- ا علم: یعنی ہے عقل علم سے کا منہیں لے سکتا ہے، پیش: یعنی ہے عقل سے علم حاصل نہ کرنا چاہیے مشہور ہے کہ ایک من علم سے لیے دس من عقل در کار ہے۔
  - کے بے خرد: یعنی بیوتوف کاعلم تباہ کن ہے جلم مرغ بیعنی علم میں پرواز عقل سے حاصل ہوتی ہے۔
    - 🚣 نبود برآ ں: یعنی تمل نه ہو، کراں: کنارہ۔

لے تمام : مکتل، غلام: لڑکا۔

### وربيان آنكه بازگردانيدانِ آل محالست

از محالات ست باز آوردنش یا که تیرے جست بیروں از کماں کما کس نه گرداند قضائے رفتہ را ہم چنیں عمرت که ضائع ساختی بیس ندامتہائے بسیارش بود پوں بہ گفتی کی تواں نہفتنش چوں بہ گفتی کی توان نہفتنش

چار چیز ست آنکہ بعد از رفتنش چوں حدیث رفت ناگہ بر زباں باز چوں آرد حدیث گفتہ کے را باز چوں آرد حدیث گفتہ کے انداختی باز کے گردد چو تیر انداختی بر کہ بے اندیشہ کے گفتارش بود تا نہ گفتی کے می توانی گفتنش تا نہ گفتی کے می توانی گفتنش تا نہ گفتنش

### وربيان غنيمت دانستن عمط

چوں رود دیگر نباید باز پس ہر کہ راضی از قضا شد بد نہ کرد مُہر می باید نہادن بر دہاں چوں رود پیشش نخواہی دید نیز عمر را می دال غنیمت هر نفس بیچ کس از خود قضا می را رد نه کرد بیر که می خوامد که باشد در امال می میش سزد گر عمر را داری عزیز

لے بازگردانیدان: واپس لوٹانا۔

ك حديث: بات، نا كه: احيانك، از كمان: جب تيركمان ك نكل جائه

تے حدیث گفتہ: کہی ہوئی بات، کس نہ گرداند: خدا کے فیصلہ کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔

ہے ہم چنیں: جوعمرضا نُع ہوگئی وہ بھی واپس نہیں آسکتی ہے۔

🚨 ہے اندیشہ: ہے سوچے سمجھے، ندامت: شرمندگی۔

1 تانہ گفتی: یعنی نہ کہی ہوئی بات تو کہی جاسکتی ہے، بہفتن: چھیانا۔

📤 عمر: زندگی اننس: سانس، دیگر: پیمر، بازلیس: واپس۔ 🌙 قضا: یعنی خدائی فیصله، رد: لونا نا، بدنه کرد: اچھا کیا۔

ا مان: حفاظت، مهر: لیعنی زبان پرخاموشی کی مهر لگالے۔ 🎍 می سزد: مناسب ہے، عزیز: پیارا، نیز: پھر۔

### دربيان خامونی وسخاوت

یاد گیر این نکتہ از من اے عزیز گردد ایمن نبودش اندیشہ گردد ایمن ہر کہ نیکی کرد فاش شکر نعمت را دہد افزون تری از سلامت کسوتے ہر دوش کرد موتے ہواں روھ کلوئی کن تو با خلق جہاں در میان خلق گردد محترم در میان خلق گردد محترم آل ہمہ می دال کہ با خود می کند تا توانی با سخا و جود باش تا نہ سوزد مر ترا نار سقر تا نار سقر تا نار سقر تا نار سقر

### وربیان چیزے کے خواری آرو

چار چیزت بردید از چار چیز نشنود این نکت جز اہل تمیز

لے حاصل آید: چار چیزیں چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ کے پیشہ:عادت، ایمن : محفوظ ، اندیشہ: فکر۔

اللہ حاصل آید: چار چیزیں چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ کے پیشہ:عادت، ایمن : محفوظ ، اندیشہ: فکر۔

اللہ عاش : ظاہر۔ کے ساف کی اضافہ ہوتا ہے۔

اللہ معتبر نے بیا جا جل کوئی: بھلائی بخلق : مخلوق ۔ کے جود : عطا ، کرم : بخشش ہمتر م : باعزت ۔

اللہ ہم کہ: یعنی انسان نیک اور ہدا ہے تک ہو سے ۔

اللہ ہم کہ: یعنی انسان نیک اور ہدا ہے تک ہو سے ۔

اللہ ہم خواری : ذلت ، ہرد ہد: کھل وے ، اہل تمیز : جواجھے برے ہیں فرق کریں ۔

اللہ خواری : ذلت ، ہرد ہد: کھل وے ، اہل تمیز : جواجھے برے ہیں فرق کریں ۔

بیند او جار دگر بے اختیار ماند تنہا ہر کہ استخفاف کرد عاقبت روزے پشیمانی خورد بر وکش آخر نشیند باربا دوستاں بے شک کنند از وے فرار

ہر کہ زو صادر شود ای جارکار چوں سوال آورد کے گردد خوار مرد ہر کہ در یایان کے کاری نہ تگرد ہر کہ نکند اختیاط کے کاریا ہر کہ گشت از خونے بد ناسازگار 🖴

# وربیان آنچیه آوی را فنکست آرد

با تو گویم گوش دار اے حق برست جرم بے حد و عیال یر قطار ہر دمش از غصّه خول آشام شد خيره الله گردد بر دو چيم روشنش ور زمانه زاری که کارش بود

آدمی را چار چیز آرد فکست وتمن بسیار و دام 🐣 بے شار وائے مسکینے کہ غرق وام ف شد ہر کرا بسیار باشد شمنش ہر کرا اطفال بسیارش بود

### در بيان صفت ِ زنان وصبيان

گوش دارش با تو گویم سر بسر ساده دل را بس خطا باشد خطا

چارچیز است از خطابا اے پیر اول از زن واشتن چیثم وفا

الله سوال آ وردن: ما نگنا،خوار: ذلیل،استخفاف: تو بین ـ لے صادر شود: ہووے۔ 🍛 ناسازگار: ناموافق ،فرار: بھا گنا۔ 🍱 یایاں:انجام، عاقبت:انجام کار۔ 🌱 🕮 احتیاط: بچاؤ، بار: بوجھ۔ 🍱 فنکست: ہار، گوش دار: س لے۔ 🔑 دام: قرض، جرم: خطا،عیال: بال بیجے، پر قطار: یعنی بہت۔ 🚣 غرق دام: قرض میں ڈوبا ہوا، آشام: پینے والا۔ 🔑 خیرہ: بے توریہ 😃 زار: ذلیل۔ لله زنال: زن کی جمع عورت ،صبیان: صبی کی جمع بچه،سربسر: یوری۔ المحيثم وفا: وفا داري کي اميد،ساده دل: بيوقوف ـ

صحبت صبيال ازينها بدترست کے کند وشمن بغیر از وشمنی

الیمنی از بله خطائے ویگرست حاری از مکر کے وشمن ایمنی

#### در بیان عطائے حق

یا تو گویم یادگیرش اے سلیم والدين از خوايش راضي كردن ست جاری نیکی به خلق نامراد 🖴

حار چیزست از عطامائے کریم فرض حق اول بجا آوردن محست حکم ویگر چیت با شیطال جهاد

#### وربيان آنگ عمرزياده كند

ایں تصبحت بشنو اے جان عزیز وا نَكْبِ ديدن جمالِ ماه وَشَ ی فزاید عمر مردم را ازال در بقا افزونیش حاصل بود

می فزاید کے عمر مرد از حار چیز اوّل آوردن بگوش آواز خوش 🗲 سوم آمد ایمنی ۵۰ بر مال و جال آ تک کارش بر مراد دل 🌯 بود

### وربيان آنگه عمر را بكا مدي

یاد دارش چوں شنیدی اے عزیز عمر مردم را بكابد 🕏 چيز

لے ایمنی:اطمینان،ابلہ: بیوتو ف ،صحبت: ساتھ ۔ 🍱 مکر: حالا کی ، کے کند: کب کرے ۔

🍱 بيجا آ وردن: كرنا، والدين: يعنيٰ اينے ماں باپ –

على كريم: سخى يعنى الله، سليم: سالم -

🗾 می فزاید: برهائے ، بشنو:سن۔

🧟 خلق نامراد بمتاج انسان 🕳

🚣 ایمنی: اطمینان ـ

🚄 آ وازخوش: الحجيمي آ واز ، جمال: خوبصورتي ، ماه وش: حيا ندجيسا 🕳

🛂 برمرادِ دل: تمنّا کے مطابق ، ثِقا: یعنی عمر۔

المعاني عرايعني يانج چيزي عراو گھڻاتي ہيں۔

پس غریبی وانگہے رہ کے دراز عمر او بیشک بکاہد اے پسر عمر را اینها جمی دارد زیاں کار او ہم کار او بیل کار او ہم کار او ہم کار او ہم کار او ہم کار او اینها کی کار او ہم کار او اینها کی کار او ہم کار خدایت در امال کی کرنے کار اور خدایت در امال

شد کے زاں پنج در پیری نیازگ ہر کہ کے او ہر مردہ اندازد نظر پنجم آمد ترس کے و ہیم از دشمناں ہر کہ او از دشمناں ترساں کے بود از خدا ترس و مترس از دشمناں

#### دربيان باعث زوال سلطنت

با تو می گویم ولے دارش نگاه دیگرال غفلت که باشد در وزیر بد بودگر قوتے باید اسیر باشد الم پادشه را زین سبب باشد الم ملک شه ازوے بود زیر و زیر و زیر عاقبت رائج دل سلطان بود

چار چیز آمد فساد و پاد شاہ اول اندر مملکت یک جور امیر اول اندر مملکت کی جور امیر رئج شه باشد خیانت در دبیر میل چوں کند در ملک شه میر ہے ہیں ستم چوں کند در ملک شه میر ہے ہیں جبر چوں بود غافل وزیر بے خبر گر خلل و در کا تب دیواں بود گر خلل و در کا تب دیواں بود

کے نیاز : لیعنی د نیاوی خواہش ،غریبی: مسافرت ۔ 🌓 ہر کہ: لیعنی جو ہر وفت مردوں کو دیکھے۔

سے ترس: خوف، ہیم: مالوی، زیاں: بربادی۔

کے دشمناں تر ساں: خوف کے قابل دشمن ،لخطہ: گھڑی ، دیگرسان: دوسری طرح۔

🕮 ترس: ڈر،مترس: نہ ڈر،خدایت: یعنی مجھے خدا،امال:حفاظت۔

🍱 فساد: خرالی، نگاه دار: یا در کھ۔

🚣 مملکت: باوشاہت جور بظلم امیر ، حاتم ،غفلت: بعنی سلطنت کے کا موں ہے۔

📤 دبیر: میرنشی یعنی میرمنشی کی خیانت بادشاه کورنج پهنچاتی ہے،اسیر: قیدی۔

المير مردار، تتم ظلم، الم: رنج ـ المير مردار، تنه و بالا ـ

الله خلل: نقصان ، كاتب بنشي ، ديوان: دفتر ـ

در ولایت فتنها گردد جدید دست میرال از ستم کو ته بود بادشه را زو بود رنج کثیر ک ملک ویرال گردد از هر نابکار

گر اسیرال می را شود قوت پدید چول صلاحت کے در وجود شہ بود گر نباشد واقف و دانا وزبر گر ندارد شه سیاست که را بکار

### در بيان آ نكه آبرو نريزه

تا نه ریزد آبرویت در نظر زانکہ گردی از دروغت بے فروغ آب روئے خود بریزد بے گمان گر بریزد آبرو نبود عجب کن سبکاری بریزد آبردی وز حماقت آبروئے خود مریز دائماً خُلق عَلو مي بايدت ز آبروئے خولیش بیزاری کند

دور باش از پنج خصلت اے پسر اقالًا كم كوئي لي مردم دروغ ہر کہ استیزہ کے کند یا مہترال پیش مردم کے ہر کہ را نبود ادب از سبکسارال میاش اے نیک خوی اے پسر با مہتران کمتر ستیزی گر بعالم " آبرو می بایدت ہر کہ آ ہنگ 😃 سبکساری کند

کے سیاست: تدبیر، نابکار: نااہل\_

لے اسپران: اسپر کی جمع قیدی ، ولایت: سلطنت ، جدید: نیا۔ 📗 🚣 صلاحت: نیکی ، میران: سرداران ۔ کے کثیر: گھنا۔

ال مم كو: ليعني نه كهه، بي فروغ: بيرونق ..

🍛 آبرو: عزت،خصلت: عادت، ندریز و: نه بهائے۔ کے استیز ہے: جنگ ،مہتر: بڑا آ دی۔

🛆 پیش مردم : لیعنی جوآ دمیوں کے سامنے ادب سے ندرے گاا بنی آبروریزی کرے گا۔عجب : تعجب۔ المترستيز: نالز، حماقت: بوقو تي ب 💄 سبکسار:او چھا آ دی۔

المالم: جہان، دائماً، ہمیشہ،خلق: اخلاق۔

🍱 آ ہنگ: قصد، بیزاری: مخالفت۔

تا گردد آبردیت آبجوی تا بود پیوسته در روئے تو نور اے اور اور کا اور اللہ مگو اے برادر کیج کس را بد مگو از حسد در روزگار کس مبیل از حسد در روزگار کس مبیل

جز حدیث و از خیانت با مردم مگوی از خلاف و از خیانت باش دور گر جمی شوانی که گویندت نکو میان اندو مجمی تا نباشی در جهان اندو مجمی تا نباشی در جهان اندو مجمی تا

### دربيانِ آنكه آبروبيفز ائد

با تو گویم بشنو اے اہل تمیز
تا فزاید آبرویت در سخا
زائکہ آب روئے افزاید ازیں
بیٹک آب روئے ۵ افزاید ہی
بیٹک آب روئے فویش را افزودهٔ
آب روئے خویش را افزودهٔ
ور بخیلی بے خرد طلط ملعوں شود
آبروئے او در افزایش بود
تا بروئے خویش بنی صد ضیا
تا بروئے خویش بنی صد ضیا

می فزاید آبره از پنج چیز در سخاوت که کوش گر داری غنا برد باری که و وفاداری گزیس بر که او بر خلق بخشاید جمی چول که بکار خویش حاضر بودهٔ از سخاوت آب روئ افزول شود بر کرا بر خلق بخشائش که بود باش دائم که بردبار و با وفا باش دائم که بردبار و با وفا

لے حدیث راست: سیجی بات ، آب جو: نهر کا پانی ، جو بے قدری میں مشہور ہے۔

الله خلاف: اختلاف، خیانت: بردیانتی،نور: یعنی وه رونق جونیکی ہے چہرے پر پیدا ہوتی ہے۔

۔ اگر جمی:اگر تو بیرچاہتا ہے کہ لوگ تجھے نیک کہیں تو کسی کے ساتھ برانہ کر۔

ا تدویکیں غملین ،روزگار: زمانه۔

🛂 سخاوت: بخشش،غنا: مال داری ـ

🛕 آبرو: گزت،

اله بخرد: بعقل، ملعون: بچشکارا جوا۔

الدائم: ہمیشہ، ضیا: روشنی۔

📤 بيفز ائد: برُهائے ، اہل تميز : اچھے برے کو بجھنے والا۔

کے برد باری: برداشت۔

ع چوں: جب انسان اپنا فرض پور کرتا ہے۔ الے بخشائش: جخشش،افز ایش: بردھوتری۔

يسرك خود با دوستال كمتر رسال آنچه خود ننهاده باشی بر مدار تا ندرّد برده ات شخصے دگر تا نیارد پس پشیمانیت بار کشم دست کونه دار و هر جانب متاز تا شناسند دیگرے قدرے تو ہم زنده مشمارش که بست از مردگال کے توانگر سازدش مال جہال عفو پیش آور زجرمش در گذر نیز باش از رخمتش امید وار صحبت بربیزگارال می طلب تا که گردد در ہنر نام تو فاش حرص و بغض و کینه زهر قاتل اند قاتل اند اے خواجہ ناداناں چو زہر

تا بماند رازت از وسمن نهال تا تگردی پیش مردم شرمسار 🐣 اے براور یردی مردم مدر ع یا ہوائے ول مکن زنہار کار تا زیانت باشد اے خواجہ دراز قدر مردم را شناس اے محترم ہر کرائے قدرے نیاشد در جہاں از قناعت مح بر کرا نبود نشال بر عدوۃ ہے کھ خویش چوں یاتی ظفر وائماً می باش از حق ترسگار 🍮 با تواضع باش و خو کن 🏪 با ادب بردباری جوی اللہ و بے آزار باش صبر و حکم و علم تریاق 🕮 دل اند همچو تریاقند دانایان 🏪 د هر

کے سر: رازیعنی دوست سے بھی اپناراز ظاہر ندکر۔ کے شرمسار: شرمندہ، انچہ: یعنی دوسرے کا رکھا ہوا تو ندا ٹھا۔ کے مدر: یعنی دوسرے کی پردہ دری ندکر، ہوا: خواہش، پس: چجھے۔

ین بار: پیل به مانین نیز به ما

🚨 ہر کرا: ایعنی ہے قدرانسان دراصل مردہ ہے۔ 🔑 قناعت: صبر، توانگر: مالدار۔

🛆 عدو: دشمن ،ظفر: فتح ،عفو: معاف كرنا، جرم: خطا\_ 🔑 ترسكار: و رنے والا\_

الله خوکن: عادت ڈال، پر ہیز گاراں: پا کبازلوگ۔ اللہ جوی: تلاش کر، ہے آزار: ندستانے والا، فاش:مشہور۔ اللہ خوکن: عادت ڈال، ندستانے والا، فاش:مشہور۔ اللہ تریاق: زہرہ، زمانہ،خواجہ: سروار۔ اللہ تریاق: زہرمہرہ، زمانہ،خواجہ: سروار۔

خورد نمس ار زہر کے یابد حیات در بروئے دوستاں بکشادن ست خویش را کمتر زہر نادان شمر مردم از تریاق می یابد نجات که فخر جمله عملهای نان دادن ست گرچه هم دانا باشی و ابل هنر

#### در بیان علامت ناوال

صحبت صبیال و رغبت بازنال

شد دو خصلت مرد نادان را نشان

## در بیان صفت زندگانی

مرد را از خونے بدگردد پدید مردہ میدانش که نبود زندہ او می نماید راہت از ظلمت بنور شکر او می باید آوردن بجای خلق نیکو شرم نیکو تر لباس خلق نیکو تر لباس

نا خوشی فی در زندگانی اے ولید آئکہ نبود مرد را فعل نکو کے ہمر کیہ گوید عیب تو اندر حضور کے مر ترا ہر کس کہ باشد رہنمائ کے مر خردمندان فی عالم را شناس مر خردمندان فی عالم را شناس

لے نجات: بیچاؤ،خوردکس ار: لیعنی اگر کسے زہرخور د۔

کے عملہا: میم اور لام کوسا کن پڑھا جائے گا، یعنی سب سے بہترعمل سخاوت اورمہمان نوازی ہے، در: درواز ہ۔

تے گرچہ: لینی تمام خوبیوں کے باوجودا پنے کو کمتر ہی سجھنا جا ہیے۔

سے شد دوخصلت: نادانی کی دوعلامتیں ہیں بچوں سے یاری اورعورتوں سے رغبت۔

🕰 ناخوشی: تکلیف، ولید: لڑکا،خوئے بد: بری عادت۔

كے فعل نكو: نيك كام پہ

🊣 حضور: سامنے، راہت: راہ تو ،ظلمت: تاریکی بینی گناہ،نور: روشنی بینی نیکی۔

📤 رہنما: یعنی وہ مخص جس نے تیرے منہ پر تیری برائی ظاہر کی شکر: چونکہ اس نے نیکی کی طرف تیری رہنمائی کی ہے۔

🌯 مرخر دمندان: مینی عقل مندی کی شناخت عمده اخلاق اور شرم و حیا کالباس ہے، نیکورز: بہت زیادہ نیک ۔

از طبیب حاذق و از یار غار راز خود را نیز با ایشان مگوی گرد او هرگز مگرد اے هوشمند دور باش از وی که باشی نیک نام دل کشاده دار و منگی کم نمای تا بود نام تو در عالم سخی چونکه وقت آید نه گردد پیش و پس تا توانی کینه در سینه مدار دل بند بر رحمت جبار خویش دل بند بر رحمت جبار خویش فلق فلق نیک را دارند دوست گیس بود آرائش ایل سلف

حال خود را از دو کس پنہاں مدار اللہ توانی اللہ با زناں صحبت مجوی انجہ اندر شرع اللہ باشد ناپیند ہر چہ را کردست ہر تو حق محرام چونکہ روزی ہر تو میشاید شخوای تازہ روی و خوب شخن باش اے اخی ہر مخور کے اندوہ مرگ اے بوالہوس دل زغیل کے وغش ہمیشہ پاک دار کی تک خواجہ ہرکردار خویش مہتریں چیزے بود خلق کے کوست ہمتریں چیزے بود خلق کوست میں انکم اے خلف رو فرو تر اللہ باش دائم اے خلف

- له پنهال مدار: چھيا، حاذق: ماہر، يارغار: مخلص دوست۔
- ا تا توانی: جتنا بھی تھے ہے ہوسکے، راز: یعنی عورتوں سے اپناراز نہ کہہ۔
  - تے شرع:شریعت،گر دِاو: لیمنی اس کام کے قریب بھی نہ جا۔
    - سے حق بیعنی شریعت، حرام: ناجائز۔
    - 🙆 کشاید: یعنی روزی تو خدا دیتا ہے جنگی: بخل۔
      - 🚨 تاز درو: بنس مکھ،اخی: میرے بھائی۔
- 🗻 برمخور: موت سے نہ ڈر کیول کہ وہ معین وقت سے آ گے چیچے نہیں آ سکتی ہے۔
  - △ غل: كينه غش: كحوث -
  - 🎒 تکلیدکم کن: کھروسہ نہ کر، کردار جمل، دل بنہ: کھروسہ کر۔
    - 🛂 خُلق: اخلاق، خلق: مُخلوق\_
- الله فروتر: كمتر، دائم: جميشه، خاف: بعد عن آنے والا ،سلف: پہلے گذر نے والا بعنی بزرگان وین۔

گرچه آزادست او را بنده گیر حاجت خود را ازو برگز مخواه ور بہ بنی ہم میرس از وے خبر کار فرمایش ولے کمتر نواز

آ نکه باشد در کف له شهوت اسیر گر تو بنی نا کھے کے را دستگاہ ير درك ناكس قدم بركز مبر تا توانی کے کار، ابلہ را مساز

### دربیان احرّ از از دشمنال

تا نه بنی نکیت در روزگار وانگهے از صحبت نادان دوست بار نادال را ز خود مهجور 🆴 دار ور بگوئی از تو گردانند بیثت آ نکه داد انصاف و انصافش نخواست بہ بود زانش کہ یوشانی حربر تلخ باشد و زشکر شیرین ترست

از دو کس برمیز کن اے ہوشیار اول از وشمن که او استیزه روست خویش را از نزد دشمن دور دار اے پیر کم گوئی یا مردم درشت بہتریں ﴾ خصلت اگر دانی کراست چوں مصدیث خوب سوئی یا فقیر خشم خوردن 🖁 پیشه هر سرورست

ك كف: باتهه، اسير: قيدي، بنده: يعني اس كوغلام تمجهه 📗 🚣 ناكس: كمبيذ، دستگاه: طاقت، حاجت: ضرورت ـ

تے در: دروازہ، ورب بینی: لیعنی ملاقات کے وقت اس سے بات چیت نہ کر۔

🍱 تا توانی: یعنی کسی ہے وقوف کے کام میں نہ پڑا گر ہیوقوف ہے مجبوری میں کام لینا پڑے تو اس کوزیادہ نہ نواز۔ ل درشت سخت ، گردانند پشت : یعنی جھے سے قطع تعلّق کرلیں گے۔ 📤 مبجور: حجموز ا ہوا۔

🚣 بہترین: یعنی اگرتو یہ جاننا جا ہتا ہے کہ کس کو بہترین خصلت حاصل ہے توسمجھ لے وہ تفخص جوانصاف کرے اور پھربھی اپنی تعریف کامتمنی نہ ہو۔

📤 چوں: لیعنی میٹھی بات دینے ہے بھی بہتر ہے، حریر: ریشمین کپڑا۔

🚨 خشم خوردن: غضه پی جانا، سرور؛ سردار، تلخ؛ یعنی غضه پینا اگر چه کژوا ہے،لیکن انجام کارشکر ہے بھی زیادہ شیریں ہے۔

زندگانی تلخ دارد بے گماں دانکہ او ناپاک زادست اے عزیز باش دائم ہمنشین زیر کان

برکه با مردم نه سازدگ در جهال آکه شوخ شه ست و ندارد شرم نیز از ملامت شه تا بمانی در امال

### در بیان آئکه خواری آورد

باتو گویم گرہمی گوئی بگوی مرد ناخوانده شود مهمانِ کس نزد مردم خوار و زار و رانده شد کد خدائے خانه مردم شود کد خدائے خانه مردم شود کر سر جہل اند دائم در نبرد گر رسد خواری برویش نیست دور صد سخن گر بشدش کیسر بیوش مد سخن گر باشدش کیسر بیوش زیں بتر الله خواری نباشد در جہاں زیں بتر الله خواری نباشد در جہاں

ہشت خصلت آورد خواری بروی اول آل باشد که مانند مگس هم این باشد که مانند مگس هم کردید او مهمان کس ناخوانده شد دیگر آل باشد که نادانے رود کار کردن می بر حدیث آل دو مرد ہر کہ هم بنشیند زبردست صدور نیست جمع مل را چو بر قول تو گوش ماجت خود را مگو بادشمنال حاجت خود را مگو بادشمنال حاجت خود را مگو بادشمنال

الے نہ سازو: بنائے نہ رکھے۔

از ملامت: یعنی اگر ملامت سے بچنا چاہتے ہوتو عقل مندوں کی صحبت اختیار کرو۔

از ملامت: یعنی اگر ملامت سے بچنا چاہتے ہوتو عقل مندوں کی صحبت اختیار کردے۔

خواری: ذلت، ہاتو گویم: مجتبے بتائے دیتا ہوں اگر تو بیان کرنا چاہتو بیان کردے۔

میں بکھی، ناخواندہ: بلا بلائے۔

اللہ خوار: ذلیل، راندہ: بچنکی اے وقونی کی بات ہے کہ دوسروں کے گھروں پر جا کر تھم چلائے۔

کے کدخدا: مالک یعنی ہے بھی ہے وقونی کی بات ہے کہ دوسروں کے گھروں پر جا کر تھم چلائے۔

کے کارکردن: یعنی ایسے دوآ دمی جو جہالت کی وجہ سے لڑرہے ہوں ان کی کسی بات میں پڑنا بھی نادانی ہے۔

برکہ: یعنی دوسروں کی مسند ہر چڑھ کر بیٹھنا بھی رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔

لے برکہ: یعنی دوسروں کی مسند ہر چڑھ کر بیٹھنا بھی رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔

لے بتر: بدتر ،خواری: ذاہت۔

لی بتر: بدتر ،خواری: ذاہت۔

تا نیاید مر نرا خواری بروی تا نه گردی خوار و زار و مبتلا از فرومایی<sup>ا</sup> مرادِ خود مجوی بازن و کودک کے مکن بازی ملا

## در بیان زندگانی خوش

اولا یار و طعام کے خوشگوار باز مخدو ہے کہ باشد مہرباں بہ ز دنیا زائکہ دروے نفع تست عقل کامل دال تو زو دل شاد باش باز گشت جملہ چوں آخر بدوست زائکہ نبود ہی کھے ہے غدود نیست در دست خلائق خیر و شر یاری از حق خواہ و از غیرش مخواہ بیگال ترسند ازوے ہر کے بیگال تو بیگال ترسند ازوے ہر کے بیگال ترسند ازوے ہر کے بیگال تو بیگال تو بیگال ترسند ازوے ہر کے بیگال تو بیگا

در جہاں شش چیز می آید بکار خوش بود یارِ موافق در جہاں ہر شخی گاں راست گوئی و درست انجہ ارزانست کی عالم در بہاش دشمن حق دا ناید داشت دوست عیب کس می با او نمی باید نمود از خدا خواہ آئجہ خواہی ایے بہر بندگاں را نیست ناصر کے بہر بندگاں را نیست ناصر کے بہر آئکہ کے از قہر خدا ترسد بسے آئکہ کے از قہر خدا ترسد بسے از بری گفتن زباں را ہر کہ بست از بری گفتن زباں را ہر کہ بست

لے فرومایہ: کمینہ، مراد: حاجت۔ کے کودک: بچے، ہلا: آگاہ، مبتلا: مصیبت زدہ۔ کے طعام: کھانا۔

کے مخدوم: خدمت کے لاکن۔ کے مخن: بات، راست: تی ۔

ارزاں: ستا، بہا: قیمت، عقل کا ل: یعنی عقل کا ل اسقدر تیتی چیز ہے کہ دنیاا سکے مقابلہ میں تی ہے، زو: ازاو۔

کے دشمن حق: یعنی جواللہ کا حکم نہ مانے ، بازگشت: یعنی سب کواللہ بی کی طرف لوٹنا ہے، بدوست: بداوست۔

کے عیب کس: یعنی سی کی عیب جوئی مناسب نہیں ہے، ہرانسان میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہی ہے، نیجی گوشت محجھ مؤے سے خالی نہیں ہوتا۔ کے خواہ: ما نگ، خیر: بھلائی، شر: برائی۔ ملے ناصر: مددگار، یاری: مدو۔

لل آنکہ: جو خدا ہے ڈرتا ہے اس کا سب لحاظ کرتے ہیں۔ سے العیں: پیشکارا ہوا، زیر دست: مغلوب۔

### در بیان آنکه اعتماد شرانشاید

کس نیابد پنج چیز از پنج کس نیابد پنج کس نیست اول دوستی اندر ملوک سی سفلهٔ سی را با مروت ننگری بر که بر مال کسان دارد حسد سی آنکه کذاب ست وی گوید دروغ

### دربيان نفيحت وخيرانديثي

در جہاں بخت و سعادت باشدش در ملامت بیج نکشاید زبال سر براہش آر تا یابی ثواب بار خود برکس میفکن زینبار

ہر کہ را سہ کار عادت باشدش اوّلاً کی گر بیند او عیب کسال ہر کرا بینی براہ ناصواب م زحمت فود را ز مردم دور دار

لے اعتاد: بھروسہ، کس نیابد: لیعنی پانچ یا تیں پانچ شخصوں ہے کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، ناصح: نصیحت کرنے والا، نفس: سانس۔

- 🅭 ملوک: ملک کی جمع باوشاہ ، اہل سلوک: یعنی وہ لوگ جوطریقت کے راہتے پر چلتے ہیں۔
  - ی سفله: کمپینه، مروّت: انسانیت، بدخو: بدعاوت ،مبتری: سرداری -
- 🕰 حسد: دوسرے کی اچھی بات سے جلنا۔ 🔑 کذاب: بہت جھوٹا،فروغ: بڑھاؤ۔
  - الله خیراندلیش: بھلائی کی بات سوچنا۔ بخت: نصیب۔
    - کے اولاً: یعنی دوسروں کی عیب جو ٹی نہ کرے۔
  - 🛆 ناصواب: غلط، سر: لیعنی اس کوسید ھے راستہ پر ڈال دے، ثواب: نیک بدلا۔
    - <u> ﴾</u> زحمت: تکلیف، بار: بوجه، زینهار: هرگز\_

## در بیان تشکیم

رخ گردال اے برادر از سه کار بعد ازال جستن بجان و دل رضا ہر کہ ایں دارد بود اہل صفا جزی براو حق نہ بخشد ہی چیز جزی مقبول خدا کے بود آل خیر مقبول خدا قلب را ناقد الله نیارد در نظر نفس را از آرزوہا دور دار

گر ہمی خوابی کہ باشی رستگار الله ویدن بود تھم قضا الله ویدن از جفا الله چیست سویم دور بودن از جفا الله دارد دانش وعقل و تمیز میر کہ دارد دانش وعقل و تمیز صدقتر هی کالودہ گردد با ریا گر عمل خالص نباشد ہمچو زر تا ریا گر عمل خالص نباشد ہمچو زر تا روزگار تا توانگر میں باشی اندر روزگار تا توانگر میں باشی اندر روزگار

#### در بیان کرامات حق

یاد دارش چول زمن گیری سبق وانگهے حفظ امانت فنهم کن فضل حق داری نگاه فضل حق داری نگاه زانکه جست از دشمنان لیسی کردگار

حیار چیز است از گرامتهائے حق اوّلاً صدق فی زبانت در سخن پیل سخاوت ہست از فضل اللہ فیا تا توانی دور باش از سود خوار

یے قضا: یعنی خدائی فیصلہ، رضا: یعنی خدا کی خوشنو دی۔ سے جز: یعنی وہ صرف خدا کے راستہ میں صرف کرتا ہے۔

لے رستگار: چھٹکارا پانے والا، رخ مگر دال: مند ندموڑ۔ سے جفا:ظلم، اہل صفا: یا کباز۔

🛂 ناقد: پر کھنے والا تعنی خدا۔ 🛕 کرامت: بخشش۔

کے صدقہ: خیرات ،ریا: لوگ دیکھا، وا آں خیر: لیعنی وہ خیرات ۔ کے تا توانگر: لیعنی جوآ رزوں میں بیضیا ہوا ہے وہ تو مفلس ہے۔ وصدق: سچائی، حفظ امانت: امانت داری فنہم کن: سمجھ لے۔

اله: غدا کی مهر بانی ، از نظر: یعنی اس کو دهبیان میں رکھ۔

للے از دشمناں؛ قر آن میں ہے اگر سود کالین دین نہیں چھوڑتے ہوتو خدا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔

باشد آنگس مومن له و پر بیزگار بهرم آن ابله باطل مباش وانکه غافل وار گذارد صلوة تا نه سوزد مر ترا آسیب نار ہر کرا حق دادہ باشد ایں چہار پیش مردم آنکہ رازت میں کرد فاش ہر کہ باشد مانع عشر می و زکوۃ پر حذر می باش از چناں کس زینہار

# در بیان فروخورد<sup>ن</sup> خشم

باش دائم پر حذر از خشم و قبر گر بخوے مرد مال سازی رواست بخن یاد دار از ناصح خود این سخن بر چه می آید بدال میده رضا بر چه می آید بدال میده رضا گوش دل را جانب این بید دار جمله مقصود دلش حاصل بود

لذت عمرت اگر باید بدہر چوں است چوں است کردو خلق با خوے تو راست اس مراور تگیہ میں ہر دولت مکن سود ۵ کند گر گریزی از قضا زال چہ ماصل نیست دل خرسند دار ہر کہ او با دوستال کیست دل اللہ بود

لے مومن: ایمان دار۔

🕹 راز: پوشیده بات، فاش: ظاہر۔

تے عشر: دسوال کھیتی باڑی کا دسواں حصّہ خیرات کرنا ضروری ہے، وائکہ: جو کہ نماز میں غفلت برتے۔

ك پرحذر: پرخوف، زينهار: يقيناً، آسيب: بتكليف، نار: آگ يعني جهبم \_

🚨 فروخوردن: نگل لینا،لذت عمر: زندگانی کامزا، دبیر: زمانه،خشم: غصه، قبر:غضب ـ

تے چوں: یعنی اگرلوگ تیرے اخلاق و عادات کے مطابق نہیں ہیں تو تو ہی ان کے اخلاق کے مطابق بن جا۔

کے تکیہ: کھروسہ، دولت: حکومت، مالداری، ناصح:نصیحت کرنے والا۔

🛆 سود: لیعنی خدا کے فیصلہ ہے بھا گنا مفید نہیں ہے اس پر راضی ہوجا۔

ے زانچہ: نه ملنے والی چیز پرغم نه کر ،خرسند: راضی ، گوش دل: دل کا کان۔

😃 یک دل:متفق، جمله: سب،مقصود دل: دل کی آرز و 🗕

## وربيان جہان فانی

آل که او را باک نبود از خطر جور دارد نیستش با مهر کار روزِ شادی جم برسش زینهار روزِ محنت باشدت فریاد رس اندر آل دولت برس از دوستان چول رسد شادی جمال جمدم بود

در جہاں دانی کہ باشد معتبر کم کندی با کس وفا ایں روزگار آکہ با تو روزِ غم بودست یار روزِ نعمت گر تو پردازی بہ کس چوں بیابی دولتے از مستعان هی مر ترا ہر کس کہ یار غم کے بود

### دربیان معرفت الله

تا بیابی از خدائے خود خبر در فنا بیند بقائے خویش را قرب خویش دا قرب حق را لائق و ار زندہ نیست

معرفت حاصل کن اے جانِ پدر ہر کہ عارف مشد خدائے خویش را ہر کہ عارف شید خدائے دویش

لے فانی: فنا ہونے والا ہمعتبر: اعتبار والا بعنی باعزت، باک: خوف،خطر: خطرہ۔

🚨 تم کند: لیعنی و نیانسی کی نہیں ہے، جور بظلم ،مہر: محبّت ۔

🔭 آئکہ: بعنی جو تیرے غم میں شریک ہے خوشی کے دفت اس کو یا در کھ۔

کے روزنعمت: بعنی خوشی کے وقت تو جسے نواز ہے گا ،مصیبت کے وقت وہ کام آئے گا ،فریا درس: مد د گار۔

📤 مستعان: مددگار یعنی خدا، اندران: یعنی عیش کے وقت دوستوں کو نہ بھول۔

🛂 یا غم : بعنی غنی کے وقت کا دوست ، ہمدم : ساتھی۔ 🔑 معرفت : پیجان ، بعنی اللہ کی حقیقی پہچان ۔

﴾ عارف: جاننے والا نیعنی خدا کی ذات وصفات کا ، درفنا: لیعنی حضرت حق کی ذات میں اپنے کو کم کرنے میں ہی اپنی بقا متمجھے گا۔

ال ہرکہ: یعنی جس کوخدا کی معرفت حاصل نہیں ہے وہ مردہ ہے، ارزندہ: مناسب،

 ہر کہ او را معرفت حاصل نشد نفس خود ہے را چوں تو بشناسی دلا عارف آں باشد کہ باشد حق شناس ہمر و وفا ہمر کہ ہے او را معرفت بخشد خدائے ہر کہ ہے او را معرفت بخشد خدائے معرفت معرفت ہے فانی شدن در وے بود معرفت کے فانی شدن در وے بود عارف از دنیا وعقبی کے فارغ ست معرفت کے عارف لقائے حق بود ہمت کے عارف لقائے حق بود ہمت کے عارف لقائے حق بود

#### دربیان مذمت دنیا

باچہ ماند اس جہاں گویم جواب آنکہ بیند آدمی چیزے بخواب

لے واصل نشد: نه ملا، چوں که زندگی کا مقصد ہی خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔

لے نفس خود : لیمنی جوا پی حقیقت سمجھ گیااس کومعرفت خداوندی حاصل ہوگئی من عرف نفسہ عرف <sub>د</sub> بہ میں بھی کی من عرف دوست جو گیااس کومعرفت خداوندی حاصل ہوگئی من عرف نفسہ عرف دبہ میں بھی کی مضمون ادا کیا گیا ہے، دلا: اے دل۔
''جہم صفح ون ادا کیا گیا ہے، دلا: اے دل۔
''کہ ہست عارف را: لیمن عارف کے دل میں خدا کی محبّت اور وفا ہوتی ہے۔صفا: اخلاص۔

📤 ہر کہ: بعنی جس کومعرفت خدا وندی حاصل ہو جاتی ہے اس کے دل میں غیر کی گنجائش نہیں رہتی ۔

🛂 خطر: خیال، بلکه: یعنی اس کی نگاه میں تو اپنا وجود بھی نہیں ہوتا۔

کے معرفت: لیعنی معرفت بیہ ہے کہ اپنی ذات کو ذات تن میں فنا کردے، ہر کہ: لیعنی جواپنی ذات کو فنا نہ کردے وہ عارف نہیں ہوسکتا۔

چوں شوی بیدار از خواب اے عزیر ہم چنیں چوں زندہ افتاد ہے و مرد ہم چنیں چوں زندہ افتاد ہے و مرد ہر کرا بودست کردار ہے ایں جہاں را چوں زنے دان خوبروی مرد را می پرورد اندر کنار ہے مرد را می پرورد اندر کنار ہوں چوں بیابد خفتہ ہے شورا ناگہاں ہر تو باید اے عزیز پر ہنر ہر تو باید اے عزیز پر ہنر

حاصلے لیے نبود زخوابت کیے چیز کیے جیز کیے جیزے از جہاں با خود نبرد در رہ عقبی بود ہمراہ او خوایش کی خوایش مراہ او خوایش مرا آراید اندر چیئم شوی کمر و شیوہ می نماید ہے شار کی مراد ہاکش آل زمال کی جیز حذر کینے مکارہ کی باشی پر حذر کینے مکارہ کی باشی پر حذر

#### وربيان ورع ٥

ے پہر گر ہمی خواہی کہ گردی معتبر ورع لیک می گردد خرابی از طمع اللہ می گردد خرابی از طمع اللہ سبق دور خی باید بودنش از غیر حق برا شود ہر کہ باشد ہے ورع رسوا شود راست کے جنبش و آرامش از بہر خداست

سلے کردار عمل عقبی: آخرت۔

🙆 کنار: بغل ،تکر: فریب،شیوه: ناز وانداز 🗕

کے مکارہ: بہت مکر کرنے والی ، پر حذر : برخوف۔

در ورع ثابت قدم باش اے پسر خانهٔ دیں گردد آباد از ورع مبق ہر کہ از علم ورع گیرد سبق بر کہ از علم ورع گیرد سبق بر سگاری للے از ورع پیدا شود با ورع برکس کہ خود را کرد راست کیا

<u>لے حاصلے: یعنی خواب میں دیکھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔</u>

ا فياده مرد: مركبيا، از جهان: يعنی دنیا کا مال و دولت \_

م خو بروی: خوبصورت، شوی: شو ہر۔

ل خفته: سویا ہوا، نا گہاں: احلا نک، بے گماں: بدول خیال -

🗘 ورع: پر ہیز گاری۔معتبر: اعتبار والا تعنی باغز ت۔

و طمع: لا کچے تعنی و مین کی رونق پر ہیز گاری سے اور ہر ہاوی لا کچ سے ہے۔

ا دور باید بودنش: اس کودورر بهنا چاہیے۔ للے ترسگاری: خدا کا خوف،رسوا شود: یعنی قیامت میں اسکورسوائی ہوگی۔ کلے راست: سزاوار، جنبش: یعنی اس کاحرکت وسکون خدا کے لیے ہوگا۔

### آ نکے از حق دوسی دارد طمع در محبت کاذبش داں بے ورع

### در بیان نفو کی می

از لباس و از شراب و از طعام نزد اصحاب ورع باشد وبال حسن اخلاص ترا نايد خلل توبه کن درحال 🖴 و عذر آ ل بخواه توبير نسيه ندارد علي سود بر امید زندگی کال بیوفاست چیبت تقوی ترک شبهات و حرام ہرچہ کے افزونست اگر باشد حلال چوں ورع شد بارت با علم وعمل نا گہاں اے بندہ کر کردی گناہ چوں گناه نفتر کے آمد در وجود در انابت کے کا ہلی کردن خطاست

#### وربيان فوائد خدمت

تا توانی اے پسر خدمت گزیں تا شود اسب مرادت زیر زیل

الے آئکہ: لیعنی خدا ہے دوئی کسی لا کچ کی وجہ سے خواہ جنّت اور دوزخ کا بی ہو پر ہیز گاری کے خلاف ہے۔

کے تقویٰ: ناجائز ہاتوں ہے بچنا،شبہات: وہ ہاتیں جن کاحرام یا حلال ہونا مشتبہ ہو،لباس: پہنے کی چیزیں۔شراب: یینے کی چیزیں،طعام: کھانے کی چیزیں۔

کے ہرچہ: لیعنی جوبھی ضرورت سے زیادہ ہوخواہ وہ حلال ہی ہومتفتیوں کے نز دیک وبال ہے۔

ے یار: لیعنی اگریر ہیز گاری حاصل ہوجائے ،حسن اخلاص ، خالص نیت کی خو بی ،خلل: نقصان بیعنی علم وعمل سے ساتھ اگریہ ہیڑ گاری میشرآ جائے تو پھرایمان کا کمال حاصل ہے۔

📤 در حال: فوراً\_

🛂 گناهِ نقتر: بیعنی فوری گناه ،نسیه: اوصار بیعنی جس وقت گناه بهوفوراً نویه کرنی چاہیے۔

کے انابت: لیعنی رجوع ، کال: کہ آ ں ، بیوفا: لیعنی زندگی کا بھروسے نہیں ہے۔

📤 فوائد: فائدہ کی جمع ،گزیں: اختیار کر،اسپ: گھوڑے کا زین تلے ہونا لیعنی قابومیں ہونا۔

خدمت او گنبد گردال کند
باشد از آفات و دنیا در امال
ایزدش بادولت و حرمت کند
روز محشر بے حساب و بے عقاب
جائے ایشال درجہال باشد رفیع
بہتر از صد عابد ممسک بود
اجر و مُزد صائمان قائمان
اجر و مُزد صائمان قائمان
مر ثواب غازیانش میدہند

بندهٔ چوں خدمت مردال ویک کند بہر خدمت ہر کہ بر بندد میاں ہر کہ پیش صالحاں خدمت کند خادماں وا ہست در جنّت آب فادماں را ہست در جنّت آب فادماں باشند اخوال و مفلس بود گرچہ خادم عاصی و مفلس بود بہر خدمت ہر کہ بربندد کم کمر بہر خدمت ہر کہ بربندد کم میدہند ہر کہ خادم شد جنائش و میدہند

#### در بیان صدقه

. صدقه ميده در نهان و آشكار ه تا بلاما از نو گرداند الله

تا امال مله باشی ز قبر کردگار صدقه ده هر بامداد لله و هریگاه

لے مردان: یعنی نیک بندے۔ لے مردان: یعنی نیک بندے۔

کے صالحان: اللہ کے نیک بندے، حرمت: عزت۔ کے مآب: ٹھکا نامحشر: قیامت، عقاب: عذاب۔

金 اخوان: اخ کی جمع بھائی شفیع: یعنی قیامت میں بخشوانے والا ، رفیع: بلند۔

العاصى: "كناه گار، عابد: عبادت كرنے والا،مسك: بخيل ـ

ے مستعان: جس سے مدو جاتی جائے بینی خدا، مزو: مزدوری، صائمان: صائم کی جنع روز ہ دار، قائمان: قائم کی جنع شب بیدار۔ گیجان، جنت کی جنع ، غازی: جہاد کرنے والا۔ گالان ایعنی خدا کی ذات وصفات کی پہچان، ثمر: پھل۔ فی جنان: جنت کی جنع ، غازی: جہاد کرنے والا۔ گالمان: یعنی درامان ، نہاں: پوشیدہ، آشکار : کھٹم کھلا۔

الى بامداد: شيح، يگاه: تركار

بہترین مردماں او را شناس درمیان خلق زو نبود بتر سے درمیان خلق زو نبود بتر سے نبیست عقل آنراکہ باشد نابکار کافری از قہر حق گر ایمنی ہر کرا نبود حیا احسانش نیست حق نہ بیند ہر کرا شخین نیست

ہر کہ او را خیر <sup>ل</sup> عادت می شور

آنکہ نیکی می کند در حق ناس <sup>ل</sup>

آنکہ از وے ہست مردم را ضرر
دیں ندارد ہر کہ نبود ترسگار <sup>ع</sup>

با درع باش اے بہر گر مونی <sup>ه</sup>

ہر کرا <sup>ل</sup> نبود ورع ایمانش نیست
ہر کرا <sup>ل</sup> نبود ورع ایمانش نیست
توبہ ﷺ نبود ہر کرا توفیق نیست

# ور بیان تعظیم مهمان

ہست مہمال از عطائے کردگار پس گناہ میزبال را می برد باز دارد مہمال از مسکنش اے برادر مہماں را نیک دار مہماں روزی بخود و میں آورد مہماں روزی بخود میں آورد مہماں ہر کرا گئی جبار دارد وشمنش

لے خیر: بھلائی، عمر: لیعنی نیکی ہے عمر بردھتی ہے۔

ئے ناس: انسان ،ضرر: نقضان کے بتر : بدتر ہ

ا ترسرگار: لینی خدا ہے ڈرنے والا ، نابکار: نالائق۔

<sup>🚑</sup> گرمومنی: اگرتو مومن ہے، کافری: تو کافر ہے۔

<sup>🏒</sup> کرا: که اوراء احسان: ایمان کا کمال به

کے تو بہ: یعنی تو بہ کرنا بھی تو فیق خدا وندی ہی ہے ہوتا ہے، تحقیق: جو تحقیق نہیں کرتا اس کوحق نظر نہیں آتا۔

<sup>🚣</sup> تغظیم: عزت کرنا، نیک دار: اچھی طرح رکھ، کردگار: خدا۔

<sup>🆺</sup> بخود: بعنی مہمان اپنی روزی ساتھ لاتا ہے، پس:مہمانداری ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

<sup>🛂</sup> ہرکرا: یعنی جس ہے خدا ناراض ہوتا ہے، مسکن: گھر۔

تا بیالی عزت از رحمال تو نیز حق کشاید باب جنّت را برو از وے آزارد خدا و ہم رسول خویش را شائستهٔ می رحمال کند از خدا الطاف بے اندازہ دید تا گرانی نبودت از مهمال گر بود کافر برو در باز کن € ہر کہ زو پنہاں شود باشد لئیم چول رسد مهمال برویش در مبند چوں رسد مہمال ازو پنہاں مشو کوششے در نیک نامی می کند پیش او می باید آوردن طعام برد باید پیش درویش اے پسر

اے براور دار مہمال را عزیز مومنے کو داشت مہماں را نکو<sup>سے</sup> ہر کرا شد طبع از مہماں ملول 🗝 بندهٔ کو خدمت مہماں کند ہر کہ مہمال را بروئے تازہ 🕮 دید از تکلّف دور باش اے میز بال ا مہمال را اے پیر اعزاز کن مہماں ست از عطابائے کریم معرفت 🔒 داری گره برزر مبند خیزی و بر خوان کسے مہمال مشو ہر کہ مہماں را گرامی<sup>11</sup> می کند هر که مهمانت شود از خاص و عام ی زانچہ داری اندک یک و بیش اے پسر

ك عزيز: باعزت - 🔰 نكو: احيها، باب: دروازه، برو: براو - 🏲 ملول: رنجيده، آ زرده: رنجيده -

ے شائستہ: لائق۔ 🔑 📤 رویے تازہ: خندہ پیشائی ، الطاف: لطف کی جمع مہریائی۔

الله میز بان: مهمان داری کرنے والا ،

کے دریاز کن: درواز ہ کھول دے۔

📤 كريم: الله، پنهال شود: حصيه کتيم: کمينه۔

🊨 معرفت: لیعنی خدا کی ذات وصفات کی پیچان، گرہ: لیعنی بخل نہ کر، در: درواز ہ۔

😃 خیز : لیعنی دوسرے کے دستر خوان سے اٹھ جا، پنہال مشو : نہ حجیب ۔

المخاص وعام: یعنی کچھ خصوصیت ہویا نہ ہو۔ طعام: کھانا۔

للے گرامی: باعزت۔

اندک: تھوڑا، ہیں: زیادہ، پیش: لیعنی مہمان داری کے لیے۔

تا دہندت در بہشت عدن جائے حق دہد اورا ز رحمت نامه در دو عالم ایزدش نورے دہد بر سر از اقبال یابی تاج را خیر ورزد در نہان و آشکار کم نشین در عمر بر خوان بخیل کی شود نان سخی نور و صفا در پون کرگس مرو در پین و براستوں مدار برچہ بینی نیک بین و بد مبیں برچہ بینی نیک بین و بد مبیں

نال بدہ بر جائعاں ہے بہر خدائے
با تن عُور ہے آں کہ بخشد جامہ
ہر کہ تو ہے ہا تن عارے دہد
گر برآری حاجت مخاج ہے را
ہر کرا باشد دولت ہے بخت یار
اے پیر ہرگز مخور ہے نان بخیل
نان ممسک کے جملہ رنجست و عنا
تا نخوانندت کے بخوانِ کس مرو
تا نخوانندت کے بخوانِ کس مرو
گر کئی خیرے تو آں از خود مبیں ہے

### وربيان علامات المحق

سه علامت دال که در احمق بود اوّلاً غافل ز یادِ حق بود

لے جانعان: جائع کی جمع بھوکا،عدن: بہشت کا ایک طبقہ ہے۔ کے عور: نگا، نامہ: لیعنی رحمت کا پروانہ۔ کے ثوب: کپڑا، دوعالم: لیعنی دنیاوآ خرت۔

📤 د ولت: مال داری \_ خیر ورز د: نیکی کر ہے گا، نہان: پیشیدہ ، آشکار: علی الاعلان \_

🍱 مخور: نه کھا،خوان: دستر خوان۔

کے مسک بخیل ،عنا: مشقت ،نور وصفا ایعن بخی آ دمی کا کھانا نور باطن پیدا کرتا ہے۔

🛆 نخوا نندت: تحجے نہ بلائیں ،مردار: یعنی وہ کھانا جس پر تحجے نہ بلایا گیا ہو، کرگس: گدھ۔

ع خسیس: بخیل ، دون: کمینه، سقف: حیبت ، استوں ، سطون به

ا زخو دمبیں: بلکہ اللہ کی جانب سے مجھو، بدمبیں: برا خیال نہ کر۔

لله علامات: علامت كي جمع نشاني ، أحمق: بيوتوف ،حق: الله \_

کابلی کے اندر عبادت باشدش کیدم از یادِ خدا غافل مباش از جمافت کے در رو باطل بود تا نمانی روزِ محشر در عذاب نقد مردال را بہر کودن منه بر کسے را بیش بین و کم مزن جانب مال یتیمال ہم میار گر تو باشی نیز با خود ہم گوئے کے طمع می باش گر داری تمیز کین خرد کرداری تمیز

گفتن بسیار عادت باشدش
اے پہر چول محمق و جابل مباش
ہر کہ او از یاد حق عافل بود
یج از فرمان محق گردن متاب
باطلے می را اے پہر گردن منه
در قضائے آسانی دم مزن لی دست خود را سوئے نامجرم می میار
تا توانی راز با ہمرم می مگوئے تا شوی آزاد و مقبول فی اے عزیز

#### وربيان علامات فاسق

باشد اوّل در دلش حب فساد دور دارد خویش را از راه راست مست فاسق را سه خصلت در نهاد خصلتش آزردن <sup>الله</sup> خلق خداست

لے کا ہلی جستی۔ کے چوں جیسی۔

یے حماقت: بیوتو فی ،رہ: راستہ 🔑 فرمان بھکم ،متاب: نہ موڑ۔

🥌 باطل، غیرخدا،گرون مند: اطاعت نه گر،نفترمروان: لیعنی اطاعت اورفر مان برداری ،کودن: احمق لیعنی باطل 🗕

الله دم مزن: چول و چرا نه کر، بیش بین: یعنی اینے سے بہتر سمجھ، کم مزن: کمتر نه خیال کر۔

کے نامحرم: وہ جس سے پردہ کرنا ضروری ہو،میار: نہ بڑھا، پتیمال: پنتیم کی جمع ،ہم بھی۔

△ ہمرم: کی جگدا گرتو خود بھی ہے تواہیے آپ ہے بھی راز نہ کھول۔

👲 مقبول: لیعنی خدا کی بارگاہ میں، بےطمع: بے لا کچے۔

ك فاسق: بدكار، خصلت: عاديت ، نهاد: طبيعت ، حب: محبّت ،

الے آزردن: ستانا، را دِراست: سیدها راسته۔

## در بیان علامات شقی<sup>له</sup>

می خورد دائم حرام از آهمقی امریز میم از اہل علم باشد در گریز تا نہ سوزد مر نزا نار سموم پیش مردم ہم عیب کس ہرگز مجو ہے وز ہے میں مردم ہم عیب کس ہرگز مجو ہے وز ہے عذاب گور نیز اندیشہ کن وز ہیں مردم کن عذاب گور نیز اندیشہ کن

ہست ظاہر سہ علامت در شقی اے طہارت سے باشد و بے گاہ خیز اے سہر گریز از اہل علوم سے تا توانی ہیچ کس را بدی گلوئے با طہارت باش و یا کی پیشہ کن باطہارت باش و یا کی پیشہ کن

## در بیان علامات بخیل

با تو گویم یاد گیرش ایے خلیل او وز بلائے جوع ہم لرزاں ہود گیندرد زانجا و گوید مرحبا کم رسمد با کس زخوانش می ماکدہ

سه علامت ظاهر آمد در بخیل اولاً از سائلان می ترسال بود اولاً از سائلان می ترسال بود چون رسد می در ره بخویش و آشنا نیست از مالش کسے را فائدہ

لے شقی: بد بخت،المقی: حماقت۔

الله طهارت: پاکی، برگاه خیز: بے وقت بیدار ہونے والا، گریز: بچاؤ۔

🍱 علوم :علم کی جمع ہسموم : لو۔

کے بد: برا، پیش: یعنی کسی کی عیب جوئی نہ کر۔

📤 وز: واز، گور: قبر، اندیشه کن: ڈر، 🏻 🚨 خلیل: دوست \_

کے سائلان: سائل کی جمع سوال کرنے والا، جوع: بھوک۔

📤 چوں رسد: بیعنی جب کوئی ملنے والا راستہ میں مل جاتا ہے تو راستہ کاٹ کر گذر جاتا ہے، گوید مرحبا: اپنے اس فعل پر تعریف کرتا ہے۔

🚨 خوان: وسترخوان ، ما ئده: کھانا۔

#### در بیان قساوت قلب<sup>ك</sup>

چول بدیدم رو از و بر تانتم هم قناعت نبودش با بیش و کم در دل شختش نباشد کار گر تا مارد گال تا نباشی همنشیل بامرد گال

سخت دل را سه علامت یافتم با ضعیفال بی باشدش جور و ستم موعظت بی بر چند گوئی بیشتر ابل دنیا را جمعنی مرده دان

#### در بیان حاجت خواستن

حاجت خودرا مجوئے از زشت فی روئے موصنے کے را با تو چون افتادہ کار عاجت خود را جز از سلطال می مخواہ از وفات کی مکن میں شادی مکن میں

#### دربيان قناعت

لے قساوت قلبی سخت دلی، رو: میں نے اس سے مند موڑ لیا۔

🕹 ضعیفان: کمز درلوگ، قناعت: صبر، بیش: زیاده ـ

🏲 موعظت :نصیحت ، کارگر: مفید - 🏲 بمعنی: درحقیقت ، تا: هرگز ،مردگال: بیعنی ابل و نیا ـ

💩 زشت رو: برصورت۔ 🛴 موضے: لیعنی ہرمومن کے کام۔

کے سلطان: چول کہ وہ ضرورت بوری کرنے کا اہل ہے، از در بان مخواہ: چول کہ اس میں اہلیت نہیں ہے۔

📤 وفات: موت ،شادی: خوشی ،از کسے بھی کی ،آ زاری: تکلیف رسانی۔

🧘 قناعت: صبر ـ دائم: ہمیشہ، تلخ: کڑ وا۔

فرصتے اکنوں کہ داری کار کن غیر شیطاں بر کسے لعنت مکن از گناہاں توبہ می باید گزید حق بترساند نہ ہر چیزی ورا تا برآرد حاجت را کردگار گر بماند از تو باشد زاریت پنج کس دیدی کہ زر با خود ببرد نیش ماند از تو بلائے جان تست حاجت او را خدا قاضی شود حاجت او را خدا قاضی شود بینت عاقل او بود دیوانه کے سخر: صبح ، کار: یعنی تو ہہ۔ کے غیبت: پیٹھ چھھے برائی کرنا۔

ت چوں: یعنیٰ زمانہ کا ہرون نیا آتا ہے، جدید: نیا، باید گزید: اختیار کرنا جا ہے۔

ے ترس: خوف، ورا: اوراب

<sup>🃤</sup> تا توانی: تجھ سے جب تک ہوسکے،مسکین: ضرورت مند، کردگار:اللہ۔

<sup>۔</sup> کے کف جمھیلی،عاریت مانگا ہوا،گر بماند بیعنی اگرتو مال جمع کر کے مرگیا اورخرچ نہ کرسکا تو بیہ تیرے جمز کی بات ہے۔

<sup>📤</sup> باز: واپس، ہاخود: لیعنی قبر میں \_

<sup>📤</sup> املین: اما نت دار، کریاش: سوتی کیٹر ایعنی کفن ، زمیس: یعنی قبر۔

الله برچہ: لیعنی جوخدا کے لیے خرج کر دیا، آن: ملکیت، ماند: لیعنی مرتے کے بعد۔

الله اندک: تھوڑا، قامنی: اپرا کرنے والا۔

<sup>&</sup>lt;u>!!</u> قنطره : بل ، رو: یعنی قصد ، ره: راه \_

ہست مومن را غنا رائج و عنا زائکہ اندر وے صفائے مومن ست گرچہ نزدیک تو چیثم روش اند گر مال و ملک ایں جہاں برباد گیر ہرگزش اندیشهٔ نابود نیست خرقهٔ با لقمهٔ کافی بود دور از اہل سعادت می شود اسپ ہمت تا ثریا تاختند اسپ ہمت تا ثریا تاختند آنچہ می باید کجا آید برست

# وربيان نتائج سخا

تا بیابی از پس شدت رخا زانکه نبود دوزخی مرد سخی

در سخا کوش اے برادر در سخا باش پیوستہ جوانمرد <sup>للے</sup> اے اخی

لے روا: درست ،غنا: مال داری ،عنا: مشقت۔ کے شفاہ بینی دنیاوی امراض سے ، وے بیعنی فقر۔

معنی: در حقیقت ، چشم روش: بینا آئکھ۔ میں جمعنی: در حقیقت ، چشم

٣ انها اموالكم .... الخ: بيتك تهارك مال اوراولا دفتنه بين، كير بمجهر

🔔 بود و نیا: د نیا کا ہونا، نا بود: نہ ہونا۔

کے صدق: دوستی، سچانی ،خرقہ: لیعنی پہننے کے لیے معمولی کیڑا،لقمہ: بعنی تھوڑا سا کھانا۔

کے زیادت: زیادتی، اہل سعادت: نیک بخت 🕒 باختند: لیعنی جان کی بازی لگادی، ثریا: تاروں کا ایک تھچا ہے۔

چرچه بست: لیعنی جان اور مال ۱۰ نچه: لیعنی جوحاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔

الے سخانسخاوت، درسخا کا تکرار تا کید کے لیے ہے، شدت بیختی ، رخا: نرمی۔

لله جوانمرد: لیعنی سخاوت میں ، اخی: میرا بھائی۔

زانکه در جنّت قرین ٔ مصطفا ست اینکہ جائے اسخیا کے باشد بہشت جائے مملک جز درون نار نیست ور جهبتم همدم ابلیس دال بلکہ یا او کے رسد ہوئے بہشت اہل کبر و بخل را باشد مقر از تبخیلی وز تکبتر دور باش تا شود روئے دلت بدر منیر

در رُخ مرد سخی نور و صفاست حق تعالیٰ بر در جنّت نوشت اسخیا را با جہتم کارے نیست کار اہل بخل را تلبیس 🐣 دال ہے مسک 🍰 نگذرد سوئے بہشت آ نکه می خوانند مر او را سقر اے پسر در مردی 🛎 مشہور باش با سخا باش و تواضع پیشه گیر

#### وربیان کار ہائے شیطانی ا

داند اینها ہر کہ رحمانی بود باشد آن از فعل شیطان بیشکے آ نکه ظاہر وشمن انسال بود ای پسر ایمن میاش از مکر وی

حار خصلت فعل شیطانی بود عطسه المردم چو بگذشت از کے خون بني 🖳 نيز از شيطال بود خامیازه علی فعل شیطان ست وقی

الخياز تني كي جمع \_

ل قرین: ساتھی،مصطفے: آنحضور کیا ہے۔

🍱 کار: یعنی تعلق ،ممسک: بخیل ، نار: جبنم ۔ 🏥 تلمیس : فریب ، ہمرم: ساتھی ،ابلیس : شیطان ۔

📤 👺 ممسك: لیعنی بخیل کا جنت میں داخلہ تو کھا اس کو بہشت کی خوشہو بھی نہ پہنچے گی ۔

👤 ستر: دوزخ، کبر: تکبتر،مقر: کفرنے کی جگہ۔ 💎 🗻 مردی: لیعنی سخاوت ، باش: ہو۔

🛆 پیشه گیر: عاوت ڈال، بدرمنیر: روش کر نیوالا جا ند۔ 🙎 کار ہائے شیطانی: برے کام فعل: کام، رحمانی: خدا والا۔

العطب: چھینک، بگذشت از کیے بینی چھینک ایک سے زیادہ آئے۔

للے خون بینی: تکسیر، آئکہ: یہ بورامصرع شیطان کی صفت ہے۔ 🏥 خامیاز و: انگرائی، وے: شیطان ۔

# وربيان علامات منافق

در جهتم دال منافق را و ثاق زال سبب مقهور على قهر قاهرست قول او نبود بغیر از کذب ولاف هم امانت را خیانت می کند زال نباشد در رخش نور و صفا نیست باداشرش از روئ زمین تیست باداشرش از روئ زمین تیخ که را از بهر قتلش تیز کن منزل او در یگ یم دود

دور باش اے خواجہ از اہل نفاق سہ علامت در منافق ظاہرست وعدہ ہمہ باشد خلاف مومناں را کم اعانت میں کند نبیست در وعدہ منافق را وفا میں تا ہے نہ پنداری منافق را امیں از منافق اے پہر پرہیز کن از منافق اے پہر پرہیز کن یا منافق ہر کہ ہمرہ می شود یا منافق ہر کہ ہمرہ می شود

# وربيان علامات متعق

کے شود نسبت تقی را با شقی تا نیندازد ترا در کار بد

سہ علامت باشد اندر متّقی پر حذر<sup>ط</sup> باش اے تقی از یار بد

لے منافق: جو بظاہر مسلمان اور بباطن کا فرہو، وثاق: ہیٹری۔

上 مقهور: جس پرقبر ہو، قبر: غصّه، قاہر: الله تعالی 🗕

ت وعده: لیعنی وعده خلافی ، کذب: حجوث ، لاف: ڈینگیں۔

ے اعابٰت: مدد۔ <u>ه</u> وفا: پورا کرنا،نور وصفا: بیعنی ایمانی رونق \_

🚨 تا: ہرگز ، املین : امانت دار ، نیست بادا: لیعنی خدا کرے روئے زمین ہے اس کا شرمٹ جائے۔

🚣 تیخ: تلوار۔ 📤 تیک: گیرائی، چه: چاه کامخفّف، کنوال۔

و متقی پر ہیز گار، ہے: کب، تقی: پر ہیز گار، شقی: بد بخت۔

العلى پرجذر: پرخوف، يارېد: برا دوست، تا: كيول كه برول كي صحبت برى عادتيں پيدا كردي ع-

از طریق کذب باشد بر کرال تا نیفتند ابل تقوی در حرام کم رود الے ذکر دروغش بر زباں از حلال میں یاک کم گیرند کام

#### وربیان علامات اہل جتنت

باشد آنگس بیشک از امل بهشت می دمد آینه دل را جلا حق ز نار دوزخش دارد نگاه خوامد او عذر گناه خویشتن از الل جنت کے کند این دران و مفسدان بیزار باش خیر خود را وقف ہر درویش کن خیر خود را وقف ہر درویش کن بہتر از بعد تو صد مثقال زر بہتر از بعد تو صد مثقال زر گر ز یا افتادهٔ از دست جوع

ہر گرائی باشد سه خصلت در سرشت شکر در نعمائی و صبر اندر بلا ہر که مستغفر الله خویشتن لیے معصیت محصیت کی را ہر کہ بے در بے کند معصیت کی را ہر کہ بے در بے کند اے کیر رائی خیرے کی باستغفار باش اے بہر دائم کی باستغفار باش کی گرکی خیرے کی بدست خود دہند کر بہ بخشی خود کے نراز دست خود دہند گر بہ بخشی خود کی زیالے کر اے کر

لے تم رود: بینی جھوٹی بات اس کی زبان پرنہیں آتی ،طریق: راسته،کرال: کنارہ بینی مثقی جھوٹ کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔

ﷺ کرا: کہ اورا۔ سرشت: طبیعت۔ ﷺ مستغفر: توبہ کرنے والا ، نار: آگ، داردنگاہ: محفوظ رکھے۔

الداز حلال مصرع ثانی پہلے پڑھا جائے۔ العما: نعمت کی جمع ، بلا: مصیبت ، جلا: نور۔ اللہ آلہ خویش: ایٹا خدا۔

کے معصیت: گناہ، ایز و: اللہ، کے: کب۔ نہ آمد

الم دائم: بمیشه، استغفار: توبه کرنا، بیزار: بیتعلق - فی خیر: یعنی خیرات - فی خیرات - فی خیرات - فیلی درم: درجم، دست خود: یعنی اپنی زندگی میں، پس او: یعنی مرنے کے بعد - فیلی درم: درجم، دست خود: یعنی اپنی زندگی میں، پس او: یعنی مرنے کے بعد - فیلی خر مائے تر: تھجور، مثقال: ساڑھے جار ماشہ سے اللے خر مائے تر: تھجور، مثقال: ساڑھے جار ماشہ سے اللے درجوع: واپنی، جوع: بھوک -

باز میل خوردن آل می کند می رسد گر باز گیرد زال پسر انچه علی کس را دادهٔ دیگر مجوی ایں براں ماند کہ شخصے تے کند با پسر گر چیز کے یخشد پدر اے پیر شادی زمال و زر مجوی

#### در بیان آنکه در د نیااز آل خوش نیاید بود

سودِ او را در عقب ماتم بود جائے شادی نمیست دنیا ہوش دار ایں سخن دارم ز استاداں سبق روئے ول را جانب دلجوئے کن لیک از دنیا فرح جستن خطاست غم شود يارٍ فرح جويندگال ہر کے دارد عم خویش اے پسر

شادی عصر ونیا سراسر غم بود نہی 🚨 لا تفرح ز دنیا گوش دار شاد مانی کے را ندارد دوست حق اے پہر با محنت وغم خوئے کن 🖴 گر فرح مح داری زفضل حق رواست حزن اندو ہست قوت بندگال از چہط موجودی بیندلیش اے پسر

لے ایں: یعنی دے کرواپس لیناء آن: تے۔

عے چیزک: تھوڑی می چیز ، می رسد: یعنی باپ کے لیے بیٹے سے مدیدوالیں لے لینا درست ہے۔

ت آنچہ: لیعنی دے کرواپس نہ لے۔

距 شادی: خوشی ،سراسر: بالکل ،سود: تفع ،عقب: پچیاوا، ماتم: رنج ـ

🕰 نبی:ممانعت، لاتفرح زدنیا: دنیا ہے خوش نہ ہو۔

المناوماني: خوشي ليعني دولت د نياير،ايسخن: ليعني اس بات كالمجھے استادول ہے سبق ملا ہے۔

کے خوی کن: عادت ڈال ، دلجو ئی: ایٹیہ۔

🛆 فمرح: خوشی ، روا: درست ، خطا: غلط 🗕

🚨 حزن: رنج ، قوت: روزی غم شود بار: یعنی غم حاصل ہوتا ہے۔

ازچہ: لعنی کس وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کا فکر؟

کرد ایزد مرترا از نیست به ست از برائے آنکه باشی حق پرست تا تو باشی به بندهٔ معبود باش با حیاؤ با سخا و جود باش

## وربیان نصائح ونتائج دینی و دنیوی

نفس را بد میاموز اے پسر پیشتر از شام خواب آمد حرام در میان آفتاب و سایی خواب باشدت رفتن سفر ک تنها خطر باشدت رفتن سفر ک تنها خطر استماع علم کن از ابل علوم روز اگر بینی تو روئے خود رواست مونے باید که نزدیکت بود نزد ابل عقل سرد آمد چون خود رفان

خواب کم کن اوّلِ روز اے پہر
آخر روزت کے ککو نبود منام
اہل حکمت فی را نمی آید صواب
الل حکمت مرّز مرو تنہا سفر
اے پہر ہرگز مرو تنہا سفر
دست را بر رخ زدن شومست شوم
شب مر تنہا و تاریکت فی بود
دست را کے کم زن تو در زیر زنخ

ل نیست: عدم ، بست: موجود، حق پرست: لیعنی عبادت گذار ـ

ا تا تو باشی: جس قدر بھی ہو سکے،معبود: اللہ، جود: بخشش۔

🎞 نصائح: نصیحت کی جمع ،متانج: نتیجه کی جمع ،اول روز: دن کا شروع ، بدخو: بدعادت ،میاموز: نه سکھا۔

کے آخرروز: لیعنی دن کے چھپتے وقت،منام: نیند۔

کے حکمت: دانائی،صواب: درست، درمیان: ایعنی بدن کا کچھ حضہ دھوپ میں، اور کچھ حضہ سائے میں۔ سفر: ایعنی سفر میں،خطر: خطرہ۔

کے دست را؛ لیمنی کسی کے منہ پر ظمانجہ مارنا ،شوم بنجوست ۔استماع: سننا۔

🔥 شب: بعنی رات کوآئینه میں منہ دیکھنا، روز: دن ،روئے خود: بعنی آئینه میں صرف چیرادیکھنا جا ہیے بورا بدن نہیں۔

ع تاریک: بعنی اندهیرے اور اسکیلے گھر میں ندر ہنا جاہیے، مینسے · دوست۔

ا دست را: بعنی تھوڑی ہاتھ پر ٹیک کرنہ بیٹھ، زنخ :تھوڑی، سردآمد: بعنی مناسب نہیں، نخ : برف۔

در میان شال نیائی زینهار روز و شب می باش دائم در دعا رو تکوئی کن تکوئی در نہال معصیت کم کن بعالم زینهار ایزد اندر رزق او نقصان کند در سخن كذاب را نبود فروغ خواب مم کن باش بیدار اے پسر ور نصيب خوليش نقصان مي كند انده بسیار و پیری آورد ناپیندست این به نزد خاص و عام گر ہمی خواہی تو نعمت از خدائے خاک رویه ہم منہ در زیر در نعمت حق بر تو می گردد حرام بینوا گردی و افتی در وبال

حار یایال که راچو بنی در قطار تا فزاید قدر وجاهت مل را خدا تا شودی عمرت زیاده در جهال تا نه کابد کوزیت در روزگار ہر کہ رُوف در فسق و در عصیان کند کم شود روزی ز گفتار دروغ لی فاقہ آرد خواب محص بسیار اے پسر ہر کہ در شب خواب عربال می کند بول 🌯 عرباں ہم فقیری آورد در جنابت 🖰 بد بود خوردن طعام ریزهٔ الله را میفکن زیر یائے شب عن جاروب هرگز خانه در گر بخوانی اب ملے و مامت را بنام گر بہر چوہے کئی ونداں خلال

الله حيار پايان: يعني چو پايون کي قطار مين نه گھسو۔ 👚 🚣 جاه: مرتبه، دائم: بميشه۔ 🗘 گفتار دروغ: حجوث، كذب: حجوثا\_ 🛆 عریاں: ننگا،نصیب: حضیه ك جنابت: بيغسلاين، طعام: كهانا-المنتسب: نعنی رات کوجها ژوندوے، جاروب: حجا ژوب

ے تا شود: بعنی خفیہ طور پر نیکی کرنا عمر بڑھا تا ہے۔ کے تانہ کابد: بعنی گناہ روزی گھٹا تا ہے 📤 رو: رخ ،عصیان: نافر مانی،ایز د:الله کے خواب: نیند۔ 🌯 بول: پیشاپ،انده:هم، پیری: بره هایا-لله ريزه: نكرا ميفكن: مٺ ڈال ۔ اب: باپ، مام: مال-

از برائے دست شستن آبجوئے تم شود روزی ز کردار چنین باش دائم از چنیں خصلت بدر وفت خود را دان که غارت می کنی باید از مردال ادب آموختن روزیت کم گردد اے درولیش بیش زانکه رفتن را نیابی پیج سود ره مده دود چراغ اندر دماغ زانکه آل خاص تو باشد خوشترک زانکہ می آرد فقیری اے پسر باشد اندر ماندنش نقصان قوت دست کے را ہرگز بخاک و گل مشو ہے اے پیر ہر آستان کے در مشیں تکیه تم کن نیز بر بہلوئے در در خلا جاگ گر طہارت می کنی جامه را 🍛 بر تن نشاید دوختن گر بدامن کی یاک سازی روئے خولیش دریک رو بازار و بیرون آئی زود نیک نبود^ گرکشی از دم چراغ تنظم زن 🖰 اندر رکیش شانه مشترک از گدایاں کے یارہائے ناں مخر دور کن از خانه تار عنکبوت 😃

لے دست : یعنی یانی کے بجائے خاک اور مٹی سے ہاتھ صاف نہ کرنے جا ہئیں ،آب جو: یانی تلاش کر۔

🍱 آستان: وہلیز،مشیں :منشیں ،کردار: کام۔

ے پہلوئے ور: دروازہ کا باز و، ہدر: باہر۔

کے خلاجا: پاخانہ کا دریجے، غارت: چوں کہ پاکی کے بجائے نایا کی حاصل ہوگی۔

📤 جامدرا: یعنی کیڑے کو پہنے پہنے نہ سیو۔

لے دامن: بَلُو، یا ک: صاف، روزیت: لعنی رزق میں بہت کمی آ جائے گی

ك دير: ليعني بإزاركم جااورجلد واپس آجا، رفتن: ليعني بإزار جانا، سود: فائده \_

🛆 نیک نبود: احیفانہ ہو، دم: پھونک ،رد: لیتنی پھونک مارکر چراغ بجھانے سے دیاغ میں دھواں گھنے گا۔

🚨 تم زن : بعنی دوسرول کا کنگھانہ کرو،شانہ: کنگھا،خاص تو: بعنی تیرامخصوص کنگھا۔

الله الدايان: گداكى جمع بھكارى، مخر: نەخرىد

لله تارغنگبوت مکڑی کا جالا ،قوت : روزی\_

خشک ریش خوایش را تازه مکن چونکه رجواری بره لنگی مکن خرج ل بیرول ز اندازه مکن دسترس 🚣 گر باشدت تنگی مکن

# در بیان فوائد صبر

غم مکن از دیدن سختی گرال خویش را از صابرال مشمر بلا نزد اہل صدق 鱼 شاکر نیستی با کے کم کن شکایت اے خلیل کے باہل فقر باشد خویشیت حرمت از حد فراوال باشدت لیکن از حرمت بمولی می رسد ہر کہ خدمت کرد مردمقبل ست

تا شوی در روزگار از صابرال گرے ترش سازی تو ژو اندر بلا در بلا وقتے کہ صابر نیستی بے شکایت کے صبر تو باشد جمیل گر نیاشد کے فخر از درویشیت اگر ہمہ جنبش 📤 بفرمان باشدت بنده از خدمت بعقیے ی رسد حرمت المحمت آرام ولست

لے خرج : نیعنی انداز و سے زیادہ خرج نہ کرور ندالی تکلیف ہوگی جیسا کہ خشک زخم کو ہرا کر لینے میں ہوتی ہے، ریش: زخم۔

- الله وسترس: قدرت ، تنگی: یعنی خرج میں ، رہوار: تیز روگھوڑا انگی: کنگڑ این ۔
  - م فوائد: فائده کی جمع ، روزگار: زمانه، بختی گران: بھاری \_
- ت گر:اگرتو مصیبت میں مند بنائے گا، صابران: صابر کی جمع صبر کرنے والا۔ ہلا: ہرگز۔
  - 📤 اہل صدق: یعنی جوخدا ہے دوستی میں ستجے ہیں ،شاکر:شکر کرنے والا۔
    - 🛂 بے شکایت: یعنی خدا کے شکوے کے بدون ،جمیل: احیصا،خلیل: خدا۔
  - 📤 گرنیاشد: بیعنی اگرفقیر کوایئے فقر پر فخر نه ډو، اہل فقر: فقرا،خویشیت: اپنایت به
- 🔥 جنبش: یعنی عمل ،فر مان: لیعنی خدا نی تنگم ،حرمت: لیعنی الله کے نز دیک حدے زیاد ہ عزت ہوگی۔
  - بندہ: یعنی اللہ کا غلام، حرمت: یعنی اللہ کے احکام کے مطابق حرکات وسکنات کرنا۔
    - الے حرمت : یعنی خدمت میں حرمت کالحاظ رکھنا سکون قلبی کا سب ہے۔

گر نگردی اے پہر گرد خلاف آ نگہے زیبد ترا در صبر لاف گر ہمی ی داری فرح را انتظار در بلا جز صبر نبود ہیج کار

## وربيان تجريبروتفريد

ور خبر داری ز اہل دید شو فہم کن معنی تفرید اے پہر بلکہ کلی انقطاع شہوت است آل زمان گردی تو در تفرید طاق آلگہ از تجرید گردی با امید آل دمت فی تفرید جال مطلق بود ور بدن برکش لباس فاخرت ور بدن برکش لباس فاخرت ور بدن برکش لباس فاخرت

گر صفائ می بایدت تجرید شو تزک دعویٰ هی بست تجرید اے بہر اصل تجریدت وداع شهوت است گر دی کیار شہوت را طلاق می کیار شہوت را طلاق می کیار شہوت را طلاق می کیار تو برداری کو نیمین اعتمید اعتمادت چوں ہمہ برحق بود ترک می دنیا کن برائے آخرت ترک می دنیا کن برائے آخرت

لے گرنگروی: اگراختلاف کاراسته انسان ترک کردے توصا برکہلاسکتا ہے۔

<sup>🚣</sup> گرجمی داری: یعنی اگر تو کشادگی کا منتظر رہنا جا ہتا ہے تو مصیبت میں صبر سے کام لے۔

ع تجرید: بعنی خدا کے سوا ہے اپنے کو خالی کرنا، تفرید: اپنے آپ کو دنیاوی آلائشوں سے تنہا کرلینا ان دونوں کی اصطلاحی تعریفیں آئندہ اشعار میں مذکور ہیں۔

مے صفا: بعنی باطنی صفائی ، اہل دید: وہ لوگ جن کوحق کا مشاہدہ حاصل ہے۔

<sup>🚨</sup> ترک دعوی: بعنی آپ کو پیچ سمجھتا افہم کن سمجھ۔

<sup>1</sup> وداع: حجورٌ نا ، كلي: بالكل ، انقطاع: جدائي ، شهوات: خوا بش \_

<sup>🚣</sup> طلاق دادن: جدا کردینا، طاق: ہےمثال۔

<sup>🛆</sup> برداری: توانحالے، غیرش: یعنی غیرانند،اعتمید : اعتاد باامید بیعنی پیمروه تجرید کام کی ہوگی۔

<sup>🧘</sup> دم: وقت مطلق: بالكل ـ

الله ترک: جیموژنا، برکش: اتاردے،لباس فاخرت: فخر کالباس۔

صاحب تجرید باشی والسلام وانگه از تفرید گویندت سبق تا بهر فرقے نشینی گرد باش قدر خود بشناس و بهرجائی گرد جامه از دودش سیاه و زشت گشت ورکنی گردی ازال خیل اے بہر ورکنی گردی ازال خیل اے عزیز ورکنی گردی ازال خیل اے عزیز تا نسوزی ز آتش تیز الله اے فقیر زائکه خلق آزار تند و سرش است زائکه خلق آزار تند و سرش است ور نشینی با بدان طالح شوی

گر بیابی از سعادت ای مقام گر ز دنیا می دست شوئی بهر حق رو مجرد ایش دائم مرد باش گرد کبر و عجب و خودرائی گرد بر که گرد کورهٔ انکشت گشت بهر که گرد و انکه باعظار که میگردد قریب میشیں صالحال بیاش اے بہر جانب ظالم مکن میل اے عزیز میاب فالم مکن میل اے عزیز مو ز اہل ظلم گریز اے نقیر صحبت ظالم بیان کے آتش است صحبت ظالم بیان کے آتش است موی از حضور کے صالحاں صالح شوی

لے سعادت: نیک شختی ،مقام: مرتبہ۔

ہے گرز و نیا: لیعنی اگر د نیا ہے اللہ کے لیے وست بر دار ہو آجائے گا ، وانگہ: لیعنی پھر تجھے تفرید کاسبق حاصل ہوگا۔ .

سے مجرد: لینی وہ مخص جس کو تجرید حاصل ہوجائے ،گرد باش لیعنی بے حقیقت۔

سے کبر جنگبر، عجب:غرور،خوداری: بے کہنا، ہر جائی: بعنی جو خدا کے در کو چھوڑ کر مارا مارا پھرے۔

🕰 کوره: بھٹی،کوڑی،انکشت: کوئلہ، دودش: دھواں، زشت: برا۔

🖊 عطار:عطرفروش،نصیب: حقیه ـ

کے صالحان: صالح کی جمع نیک، رند: منکرشر بعت، قلاش: بے خیر۔

🛕 میل:میل ملاپ،خیل: جماعت\_

و ہتش تیز: یعنی جوظالموں کے لیے دہکائی گئی ہے۔

الند علق آزار بمخلوق کوستانے والا ، تند: بدمزاج

لله حضور: موجودگی، طالح: بدکار۔

در حریم خاص حق محرم شود اصل یانی گر تگیری فرع را در ضلالت أفتى و رنج و الم از جہالت یا بطالت کے می رود در سخا و مردی مشهور باش در عذاب آخرت ماند مقیم تا گردی خوار و بدنام اے اخی روز و شب خائف ز قهر مالک است تا نیفتی زار در نار سقر

ہر کہ او با صالحاں ہمرم کے شور اے پیر مگذار کے راہ شرع را از شریعت گر نهی سی بیرون قدم ہر کہ در راہ ضلالت می رود حق طلب وزه کار باطل دورباش ہر کہ نگزیند صراط منتقیم کے در رہ شیطان منہ کے گام اے اخی ہر کیہ در راہ حقیقت سالک است بر خلاف نفس<sup>ف</sup> کن کار اے پیر

#### وربیان کرامت الہی

مقبل ست ہنگس کہ گیردایں سبق یا سخاوت باشد وہم تازہ روپے

جار چیز است از کرامتهائے حق اوّل آن باشد که باشد راست گویے

ل بهدم: ساتھی، حریم: در بار، محرم: در باری۔ کے مگذار: نہ چھوڑ، اصل: یعنی حقیقت، فرع: یعنی شریعت۔

🍱 نهی: تو رکھے، صلالت: گمراہی ،الم: تکلیف۔ 🏲 بطالت: گمراہی۔

🍱 صراطمتنقیم: سیدهاراسته، مقیم: رہنے والا \_ 📤 وز: واز، کار: کام،مردی:انسانیت ـ

کے منہ: مت رکھ، گام: قدم،اےاخی:اے میرے بھائی،خوار: ذلیل۔

🛆 سالک: چلنے والا ، خا نف: ڈرنے والا ، مالک: یعنی اللہ۔

<u> 9</u> نفس: بیعنی اماره ، زار: ذلیل ، نار: آگ ،سقر: دوز خ\_

الله کرامات بخششیں مقبل: نیک بخت ، گیردسیق: یعنی بادکر لے۔

لله راست گو: سیّا، سخاوت: بخشش، تاز دروی: خوش خلق به

ہم نظر یاک از خیانت باشدش باشد آن کس مومن و برهیزگار

بعد ازال حفظ امانت للم باشدش ہر کرا حق دادہ باشد ایں جہار

#### در بیان آنکه دوستی رانشاید

تو طمع زال دوست بردار اے پسر دوست مشمارش بدو ہمدم مباش از چنان کس خویشتن را دور دار دور از وے باش تا داری حوۃ گر سر خود بر قدمهائے تو سود خصم ایثال شد خدائے واد گر زینهار او را نگونی مرحیا

دوست برہے باشد زیاں کار اے پسر ہر کہ می گوید بدیہائے تو فاش دوستی هرگز مکن با باده خوار 🖴 منعے کے گر می کند ترک زکوۃ دورشو زال کس که خوامد از تو سود کھ اے پیر از سود خوارال کس کن حذر آ نکه از مردم جمی گیرد ریا 🌯

### در بیان عم خواری مردم

زانكه بهت اي سنت خيرالبشر

بر سر بالین بیاران گذر

لے حفظ امانت: امانت کی نگہداشت ، خیانت: امانت کے خلاف کرنا۔

تے بد: برا، زیاں کار: بر بادکرنے والا،طمع: امید۔

ایں چہار: یعنی وہ حیار باتیں جواو پر ندکور ہیں۔

ے بدی: برائی ، فاش : کھلّم کھلا ، ہمدم : سأتھی۔ 🚅 باد ہ خوار : شرایی ۔

اللہ منعم: مال دار، ترک: حچوڑ نا، تا داری حیات: لیعنی تمام عمر کے لیے۔

کے سود: بیاج ،سود: وہ گھیے۔ 🔑 سودخوار: سود لینے والا ، حذر: بیجا ؤ، خصم: دشمن ، داوگر: منصف \_

🙎 ر با: سود ، مرحبا: شاباش ـ

🍱 غم خواری: جمدردی ، پالین: سریانا، سنت: طریقه، خیرالبشر: نتمام انسانوں میں بہتریعنی آنحضور کی میں ا

در مجالس خدمت اصحاب کن تا ترا پوسته حق دارد عزیز عرش حق در جنبش آید آل زمال مالک اندر دوزخش بریال کند باز یابد جنت در بسته را از چنال کس دور می باش اے پیر تا عزیز دیگرال باشی تو نیز تا عزیز دیگرال باشی تو نیز کیس زسیرت ہائے خوب اولیاست تا نہ میرد در بدن قلب اے غلام خوردن پر مخم بیاری بود کا خوب والیاست کا نہ میرد در بدن قلب اے غلام کوردن پر مخم بیاری بود

تا توانی تشنه اسیراب کن خاطر اسیراب کن خاطر اسیراب نیز خاطر اسیراب نیز چون شود گریان اسیسی بینیم ناگهان کند ایم دا کسی گریان کند از کند مشته ایم کند فاش اے پسر مرکه امراز اسیسی کند فاش اے پسر در جوانی دار پیران اسیسی را عزیز بر ضعیفان گر به بخشائی اسیس رواست بر سر سیری اسیسی مؤدر برگز طعام بر سر سیری اسیسی مؤدر برگز طعام مردم ز پر خواری بود ماده اسیرود اسیسی مردم ز پر خواری بود مردم ز بر خواری بود مردم ز بر خواری بود مردم ز بر خواری بود مردم در اسیرود اسیسیرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود مردم در بر خواری بود مردم در اسیرود اسیرود میرود اسیرود اسیرود میرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود اسیرود میرود اسیرود اسیرود

- له تشنه: بیاسا، مجالس: مجلس کی جمع محفل، برزم، اصحاب: صاحب کی جمع ساتھی۔
  - الله خاطر: مزاج ،ایتام: میتیم کی جمع ،عزیز: پیارا۔
  - ے گریاں: رونے والا ، نا گہاں: احیا نک جبنیش: حرکت \_
  - کے گریاں کند: زُلائے ، مالک: جہتم کے داروغہ کا نام ہے، ہریاں: بھنا ہوا۔
    - 💩 خستہ: تعنیٰ دل ٹوٹا، بازیا بد: کھولے، در بستہ: بند دروازہ۔
      - 🕹 اسرار: سر کی جمع راز ، فاش؛ ظاہر۔
      - 🚣 پیران: پیرکی جمع بوژها، عزیز: باعزیت\_
- 🛆 بېخشا کې: تو بخشه وروا: درست ،سيرتها: سيرت کې جمع عادت ،اوليا: ولی کې جمع 🕳
  - عیری: پیپ بھراین، قلب: زیادہ کھانے سے دل مردہ ہوجا تا ہے۔
    - العلت: بياري، يرخواري: زياده كهانا، تخم: الم
    - للے حسود: حسد کرنے والا،شوم: بدیخت، کا ذیب: جھوٹا۔

از وے و از فعل وے بیزار باش مر بخیلال را مروّت کم شود باش أدائم طالب قوت حلال در تن او دل همی میرد مدام

ہر منافق کے را تو وشمن دار باش توبهُ بدخو کی محکم شود تا شود دین تو صافی شیوں زُلال آ نکہ باشد در ہے توت حرام

#### وربيان صلهرهم

تا کہ گردد مدت عمر تو بیش یے گماں نقصان پذیرہ عمر او جسم خود قوت عقارب می کند بدتر از قطع رقم چیزے مدال نامش از روئے بدی افسانہ شد

رو بیر سیرن بر خویشان 🕯 خویش ہر کہ گرداند 🏪 ز خویشاوند رو ہر کہ او ترک اقارب کے می کند گرچه خویشان تو باشند از بدال ہر کہ او از خولیش خود بیگانہ 🖰 شد

#### وربيان فتوت

اقلاً ترسیدن از حق در نهال چیست مردی اے پیر نیکو بدال

لے منافق: دوغلا، یشمن دار:مخالف بغل: کام، بیزار: ناراض۔

ك بدخو: بدعادت محكم:مضبوط،مروّت: انسانيت

تے صافی: صاف، زلال: نیریانی، دائم: ہمیشہ، قوت: روزی۔ سے ہے: پیچھے، تمام: بالکل۔

🚨 خویثان: رشته دار، بیش: زیاد ه صله رحمی عمر کو بره هاتی ہے۔ 👤 روگر دانیدن: منه موڑنا ، نقصان: گھٹاؤ۔

کے اتارب: اقرب کی جمع رشتہ دار، عقارب: عقرب کی جمع بچھو۔

🚣 بدان: بدلوگ قطع رحم: رشته دارون سے قطع تعلّق کرنا، مدان: نه جان ۔

ع بگانہ بے علق۔

الے فتوت: جوان مردی، نیکو بدال: خوب جان لے، درنہاں: بعنی تنہائی میں بھی خدا ہے ڈرے۔

باشدش طاعات بیش از معصیت
با ضعیفان لطف و احسال می گند
باشد اندر ننگ دستی با سخا
تا نظرها یابی از فضل خدائے
نگذراند عیب دشمن بر زبال
از غم ایشال شود اندوه ناک
گر رسد ظلم و جفاها او بسے
گر رسد ظلم و جفاها او بسے
گر رسد ظلم و جفاها او بسے
گر راد برگز بدنبال ۵ مراد
گافتے راہ سلامت پیش گیر

عذر خواہد مرد پیش اللہ از معصیت آئکہ کاری نیک مردال می کند ہر کہ او باشد ز مردان خدا ہے اے پہر درصحبت مردال درآ ہے گئی دارد نشال فی خود نخواہد مرد خصمال اللہ را ہلاک می نجوید مرد خصمال از کیے ہر کہ یا اندر رہ مردال نہاد ہر کہ یا اندر رہ مردال نہاد ہر کہ یہر ترک می مردال نہاد ہر کہ یہر ترک می انسان کی بہر کہ یہ ہا اندر رہ مردال نہاد ہر کہ یہر ترک می مردال نہاد اے ہیر ترک می مردال نہاد اے ہیر ترک می مردال کی مراد خویش گیر

#### در بیان فقر

یا تو گویم گر نداری زال خبر خوایش را منعم نماید پیش خلق دوستی با دشمنان خود کند فقرط میدانی چه باشد اے پسر گرچه باشد بینوال در زیر دلق گرسنه کل باشد ز سیری دم زند

، بیش زریاده - 🛴 کار: کام ، لطف: مهر بانی -

لے پیش: پہلے،معصیت: گناہ،طاعات:عبادتیں، پیش:زیادہ۔

کے مردان خدا: خدا کے نیک بندے، سخا: سخاوت \_

ے درآ: آ ، تا: بینی تا که تیرے او پرفضل خداوندی کی نظریں پڑیں۔ کے خصمان: مخالفین ،ازغم: بینی مر دِخدا کودشمنوں کی تکلیف ہے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

و ترک: حجور نا، پیش گیر، مدنظر رکھ۔ 🕛 فقر: لیعنی میں مخجے فقر کی حقیقت بتا تا ہوں۔

اليبينوا: بساز وسامان، ولق: گيدڙي منعم: مال دار ، خلق بخلوق ۔ الله گرسند: بھوکا، سيري: پيپ بھراين ۔

وقت طاعت کم نباشد از حریف می نماید در نزاری فربهی فربهی تا گهدارد ترا پروردگار در سرائے خلد محرم می شود

گرچی<sup>ک</sup> باشد لاغر و خوار و ضعیف خون دل<sup>ک</sup> پر دارد و دست نهی اے پہر خود را بدرویشال سپار<sup>ک</sup> با فقیرال ہر کہ ہمرم<sup>ک</sup> می شود

## وربيان انتباه ازغفلت

زانکه نبود جز خدا فریادرس غافلانه در ره باطل مباش خیشم عبرت برکشاؤ لب به بند پید ناصح را بگوش جال شنو کار با شیطان بانبازی مکن عمر برباد از تبه کاری مده

در بلا یاری مخواه از پیچ کس از خدائے خویشتن غافل مباش از خدائے خویشتن غافل مباش ای جائے گریداست ایں جہاں دروے مخند جمچو مور او حرص ہر سوئے مرو اے پہر کودک از حرص ہر سوئے مرو اے نئر بازی مکن افس بد را در گنہ یاری کے مدہ افس بد را در گنہ یاری کے مدہ

لے گرچہ: لیمنی بدن کی کمزوری عبادات میں رونمانہیں ہوتی۔

یے خونِ دل: لیعنی قلب میں کوئی کمز وری نہیں ہوتی ، نہی: خالی ، نزاری: لاغری ،فربہی: موثایا۔

ع سیار: سپر دکر، پروردگار: پانے والا بعنی اللہ۔

کے ہمدم: ساتھی ،سرائے خلد: ہیشگی کا مکان بینی جنّت ،محرم: آشنا۔

📤 اغتباه: بهیدار بهونا، باری: مدو، جز: سوائے ، فریا درس: فریا دکو پینجینے والا۔

کے میاش: ندرہ، رہ: راستہ۔

کے مخند : نہنس ،عبرت : دوسرے کو دیکھے کرنصیحت حاصل کرنا ،لب بہ بند : خاموش رہ۔

🛆 مور: چیونی ،حرص: لا کچ ، پند انصیحت ، گوش: کان ۔

کودک: بچے، ند: او نہیں ہے، بازی: کھیل کود، انبازی: شرکت ۔

ك يارى: مده، مده! شەدے۔

راه حق را جمیحو نابینا مرو زیر سقف بے ستون ساکن مباش خویشتن را سخرهٔ شیطان مساز عمر خود را سر بسر برباد گیر نفس بدرا از لکد یامال کن از عذاب و قبرحق اندیشه کن جائے شادی نیست یا چندیں خطر هیچ خوفت نیست از نار⁴ سعیر نگذرد بارت بسع دیگرال از خدایت نیست امکان گریز زود ترک ہوائے خولیش گیر تا بنانی جنت و رضوان یک حق

ہر کھا<sup>لے</sup> تہمت بود آنجا مرو وشمنے علی داری از او ایمن میاش در ره فسق و ہوا ہے مرکب متاز چوں سفر در پیش داری زاد<sup>ی</sup> گیر اے پیر اندیشہ از اغلال 🌥 کن تا نسوزی لی سازگاری پیشه کن جملے را چوں ہست بر دوزخ گذر آتشے ور پیش داری اے فقیر عقیه ور راهست و بارت بس گرال داری اندر کے پیش روز رسخین اے پیر راہ کے شریعت پیش گیر اے براور باش ور فرمان حق

لے ہرکجا: نیعنی تہت کی جگہ نہ جا، نابینا: اندھا۔

🇘 وشمن: نعینی شیطان ،سقف بےستون: بدول ستون کی حجیت بعنی آسان ۔

ے ہوا: خواہش نفسانی ، مرکب: سواری ، حر ہ ، مسخر ۔ 👚 زاد: توشہ ، گیر: سمجھ۔

🚨 اغلال غل کی جمع طوق جوجہنمیوں کے گلے میں ڈالا جائے گا،لکد: دولتی۔

لے نسوزی: لیعنی جہنم کی آگ میں ،سازگاری: موافقت ،اندیشہ کن : ڈیس

🚣 جملہ: لیعنی تمام انسان خواہ مومن خواہ کا فر ۔ گذر: چول کے بل صراط دوز خ پر ہوگی ،خطر: خطرہ ۔

🔔 عقبه: گھاٹی ، ہار؛ بوجھ سعی: کوشش ۔

🛆 نار: آگ،سعير: دوز خ۔

اندر: زیادہ ہے، رستخیز: دارو گیر، گریز: بحاؤ۔

🍱 رضوان: جنّت کے داروغد کا نام ہے۔

تا نمانی روز محشر در عذاب شفقتے بنمائے یا خلق خدائے با فقیران روز و شب می ده طعام باز یابی جنّت در بسته را در دو عالم رحمتش بخشد خدائے عفو کن جمله گناه ما همه نیست ما را غیر تو دیگر کھے برچہ حکم تست زَال خرسندہ ایم کیں نصایح کے را بخواند او بسے

گردن از حکم خدایت بر متاب<sup>ک</sup> تا بیانی در بهشت عدن می جائے تا ومندت حائے ور وارالسلام سے شاد اگر داری درون <sup>سی</sup> خسته را ہر کہ 🚨 آرد ایں تضیحت را ہجائے با البي رحم كن بر ما بهمه عاجزيم و جرمها کے کردہ سے گر بخوانی ۵ ور برانی بنده ایم رحمت حق یاد بر جان کے

بر روانِ باک آل صاحب کمال غوطها در " بح معنی خورده است چچ پندے را فرونگذاشتہ

رحمتے ماند 🖖 یسے از ذوالجلال کیں ہمہ دریا بنظم آوردہ است یادگارے کے در جہاں بگذاشتہ

الے عدن: جنّت کے آٹھ طبقوں میں ہے ایک طبقہ کا نام ہے، شفقت: بیار

لے متاب: ندموڑ یہ

🚅 درون: باطن، خسته: او ثا ہوا، یاز: کھلا ہوا،

لے ماہمہ: ہم سب ،عفوکن: معاف کر۔

🎞 دارالسلام: سلامتی کا گھر بعنی جنّت، طعام: کھانا۔

ه ہرکہ: یعنی جواس نصیحت برخمل کرے گا۔

کے جرمیہا: جرم کی جمع خطا، سے: بہت، کیے: کوئی۔

🛆 بخوانی: یعنی خواہ تو مجھے دھتاکارے یا بلائے میں تو تیرا ہی بندہ ہوں ،خرسندہ : خوش ۔

🚨 نصائح نصیحت کی جمع ، نسے: بہت۔

<u>ال</u> در: موتی ، بح :سمندر\_

😃 یا د گارے : یعنی بیند نامیہ

ابل دنیا را بهمین وانی بود وانکه اینها کار بندد کامل است بهمنشین اولیا باشد مدام جمنشین اولیا باشد مدام جسم پژمرده بتاب و تب رسد خلعت راهِ سعادت پوشیم بهم تو می باشی مرا فریادرس

ابل وی را این قدر کافی بود برکت اینها را بداند عاقل است در جوار ت انبیا دارالسلام یارب آل ساعت که جال برلب رسد شهد شهادت نوشیم شهد شهادت نوشیم چول ندارم در دو عالم جز هو تو کس

لے اہل: یعنی پیضیتیں دین ودنیا کے لیے کافی ہیں۔

کے ہرکہ: لیعنی جوانھیں سمجھ لے وہ عقل منداور جوان پڑمل کرے وہ کامل بن جائے۔

ت جوار: بروس: دارالسلام: جنّت، مدام: بمیشد

کے ساعت گھڑی، جال برلب رسد: لیعنی مزع کے وقت ، تاب: وتب ، پیچید گی گرفتن \_

🚨 جز: تو کس تیرے سوا کوئی ، فریا درس: مدد گار۔

#### صديبيد لقمان حكيم بصاحب زادهُ ذوالاحترام والتكريم

(۱) اول آئله اے جان پدر خدائے عز وجل را بشناس، (۲) و ہر چه از پند ونصیحت گوئی نخست براس کارکن، (۳) بخن با ندازهٔ خولیش گوئی، (۳) قدرِ مردم بدال (۵) بق ہمہ کس رابشناس، (۲) رازخود رانگهدار، (۷) پار را وفت بختی بیاز مائے، (۸) دوست را بسود و زیال امتحان کن، (۹) از مردم ابله و نادال بگریز، (۱۰) دوست زیرک و دانا گزیں، (۱۱) درکار خیر جد و جهد نمالی، (۱۲) برزنال اعتاد کمن، (۱۳) تدبیر با مردم مصلح و دانا گن، (۱۳) بخن بجت گوئی (۱۵) جوانی رافتیمت دال، (۱۲) ببزگام جوانی کار دو جهانی راست کن، (۱۵) پاران و دوستال را عزیز دار، (۱۸) با دوست و دشمن ابروکشاده دار، (۱۹) مادر و پدر را فنیمت دال، (۲۰) استاد را بهترین پدرشم، (۲۱) خرج را با ندازهٔ دخل کن، (۲۲) در جمه کار میانه روباش، (۲۳) جوال مردی پیشه کن (۲۳) خدمت مهمال بواجی ادا کن، (۲۵) در خانهٔ کسیکه درائی چشم و زبال را نگاه دار، (۲۱) جامهٔ و تن را پاک دار (۲۷) با جماعت یار باش، (۲۸) فرزند را چشم و درب بیاموز، واگرمکن باشد، تیرانداختن و سواری بیاموز – (۲۹) گفش و موزه که پوشی

تخست: پہلے یعنی پہلے خود کر پھر دوسروں کونفیحت کر ، قد رمردم : یعنی لوگوں کا مرتبہ پہچپان ، سود : فا کدہ ، زیال : نقصان ، اہلہ: بیوقو ف ، زیرک : سمجھ دار ، گزیں : چن ، جدو جہد : محنت ومشقت ، تدبیر ہا: مشورے ، عجب : غرور ، جوانی : یعنی جو اچھے کا م بڑھا ہے میں نہ ہوشکیس گے جوانی میں کرلے۔

ہنگام: وقت، ابروکشادہ دار: لیعنی ترش روئی نہ کر بٹنیمت دان: کیوں کہ ان کو لامحالہ مرجانا ہے، بہترین: لیعنی اپنے لیے سب سے زیادہ مفید، وظل: آمدنی، جواں مردی: شرافت، بواجی: لیعنی جس قدرضروری ہے، گلبدار: لیعنی نہ بے موقع نگاہ ڈال نہ بے موقع بات کر، باجماعت: لیعنی دوستوں کا دوست بن، تیرانداختن: تا کہ سپاہیانہ زندگی کی عادت پڑے۔

ابتدا ازیائے راست کن و بدر آوردن از جیب گیر، (۲۰۰) باہر کس کار بانداز وُ اوکن ، (۳۱) بشب چول شخن گوئی آ ہستہ ونرم گوئی و بروز چول گوئی ہرسونگاہ بکن ، (۴۲) کم خوردن وخفتن وگفتن عادت انداز، (۳۳) هر چه بهخود نه پیندی بدیگران میسند، (۳۳) کار با دانش و تدبیر کن، (۳۵) نا آموخته استاذی مکن، (۳۶) بازن وکودک راز مگو، (۳۷) برچیز کسال ول منه، (۳۸) از بداصلال چیثم و فایدار، (۳۹) بے اندیشه در کارمشو، (۴۰) ناکرده را کرده مشمر، (m) کارِ امروز بفردامیفکن (۳۲) با بزرگ نز ازخود مزاح مکن، ( ۳۳) با مردم بزرگ سخن در از مگوه (۴۴)عوام الناس را گنتاخ مسازه (۴۵) جاجت مند را نومیدمکن ۱(۴۶) خیر کسال بخیرخود میامیز، (۴۵) مال خود را بدوست و متمن منما ئی، (۴۸) خویشا وندی از خویشال مبر (۴۹) کسال را که نیک باشند به غیبت یا دمکن ، (۵۰) بخو دمنگر ، (۵۱) جماعیتے که ایستاوه باشند تو نیز موافقت ہمه کن ، ( ۵۴ ) نگشتال بهمه مگذارال ، ( ۵۳ ) در پیش مردم خلال دندال مکن ، (۵۴) آپ وہن و بینی یا واز بلندمینداز، (۵۵) در فاژه دست بردہن بنه، (۵۱) بروی مردم کا ہلی مکش، (۵۷) انگشت در بینی مکن، (۵۸) پخن ہزل آ میخته مگو، (۵۹) مردم را پیش مردم جل مکن، (۱۰) بخن گفته دیگر بارمخواه، (۱۱) از سخے که خنده آید حذرکن، (۱۴) ثنائے خود واہل خود پیش کس مگو، ( ۹۳) خود را چول زنال میارای، ( ۱۳۰) برگز بمراد از فرزندال مباش، (۱۵) زبال را نگاه دار، (۱۶) وقت یخن دست مجنبال، (۱۲) حرمت همه کس را نیاس دار، راست: داہنا، چیپ: بایاں، شب: چونکہ رات کے وقت آ واز دور تک جاتی ہے، روز: چونکہ جاروں طرف آ دمی ہو نگے ، یہ خود: اینے لیے ، نا آ موفت: برون سیکھے ، کودک: بچہ کسال: یعنی دوسرے لوگ ، بداصلال: محینے ، بے اندایشہ: ہے سوچے، ناکروو: نہ کیے ہوئے کام کو کیا ہوا نہ سمجھ، مزاح: مداق، خن دراز: کمبی بات، خیر کسال: لیعنی ووسروں کی بھلائی کو نہا پنا،خویثاوندی، لیعنی اپنوں سے نہ تو ڑ ، بخو دمنگر : خود بین نہ بن ،انگشتال، لیعنی لوگوں پرانگشت تمائی نہ کر۔ مینداز: لیعنی ناک اور بلغم صاف کرنے کی آواز نہ پیدا ہونی جاہیے، فاژور جمائی، کا بلی: انگزائی، جنل: شرمنده ، بخن گفت: بعنی ایک بار میں بات تمجھ لو، ثنا: تعریف، ہرگز: لعنی اولا دیے سہارے نہ جیو، دست نجنبال : ہاتھ نہ چلا، یا س دار: نگاه رکھ۔

(۱۸) به بدآ مدکسال همدستال مشو، (۹۹) مرده را به بدی یا دمکن که سود ندارد، (۷۰) تا توانی جنگ وخصومت مساز، (۷۱) قوت آ ز مائے مباش، (۷۲) آ زمودہ کس رابصلاح گمال مبر، (۷۳) نان خود را برسفر ۂ دیگرال مخور، (۷۴) در کارِ بد بعجیل مکن، (۷۵) برائے د نیا خود را در رنج میفکن ، (۷۲) ہر کہ خود را بشنا سداورا بشناس ، (۷۷) در حالت غضب سخن فہمیدہ گوئی ، (۷۸) باستیں آب بنی یاک مکن، (۷۹) بوقت برآمدن آ فتاب مخسب، (۸۰) پیش مردم مخور، (۸۱) از بزرگال براه پیش مرو، (۸۲) درمیان سخن مردم میا، (۸۳) پیش مردم سر بزانومنه، (۸۴) حیب و راست منگر بلکه نظر بسوئے زمیں بدار، (۸۵)اگر توانی برستور بر ہندسوارمشو، (۸۶) پیش مہماں تکسے حشم مکن، (۸۷)مہمان را کارمفر مائے، (۸۸) با دیوانہ ومست سخن مگوئے، (۸۹) با قلاشاں و اوباشاں برسرمحلہا منشیں، (۹۰) بہرسود و زیاں آ بروئے خود مریز، (۹۱) فضول ومتکبّر مباش، (۹۲)خصومت مردم بخولیش مگیر، (۹۳) از جنگ و فتنه برکراں باش، (۹۴) بے کار دوانگشتری و درم مباش (۹۵) مراعات کن، چندال کہ خوارنسازی (۹۲) فروتن باش ، زندگانی کن بخدائے تعالیٰ بصدق ، بنفس بقهر ، باخلق با نصاف، به بزرگال بخدمت، بخر دال بشفقت ، بدرویثال بسخاوت، بدوستان و پاران به نصیحت، بدشمنان بحکم، بجاہلاں بخاموشی، بعالمان بتواضع، (۵۷) بایں طریق بسر بَر،

بہ بدآ مد: لیعنی لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں تو شریک نہ ہو، سود: لیعنی مردہ کی برائی کرنے میں کیا فائدہ ہے، آ زمودہ کس: جس شخص کے بارے میں ایک بار (خراب) تجربہ ہو چکا ہے اس کو بھلا نہ مجھ، مخور: اس لیے کہ تو روٹی ا بنی کھائے گا اور شمجھا جائے گا کہ دوسروں کی کھار ہاہے۔

بشناس: لیمنی جواپنی قدر کرتا ہے تو بھی اس کی قدر کر، برآ مدنِ آ فتاب: سورج نکلتے وفت، راہِ پیش: آ گے آ گے، سربزانومنه: کھٹنے پر سرنه رکھ، ستور: سواري ، خشم مکن: غضه نه کر، مہمان: لیعنی مہمان سے خدمت نه لے، قلاش: مفلس،اوباش: آواره، برسرمحلها: گلی کو چول کے نکڑ پر،سود: فائده، زیال: نقصان -

خصومت: یعنی دوسروں کی بلا اپنے سرنہ لے، کارد: حچری،مراعات: یعنی دوسروں کی خاطر اپنے کو ذلیل نہ کر، زندگانی کن: بعنی اس طریقه پرزندگی گذارنی چاہیے، بسر بر گذار،

بر مال کسے طمع مکن و چوں پیش آید منع مکن الیکن چوں بیش آید جمع مکن ، (۹۸) و گفت سه بزاران کلمه درنصیحت نوشته ام سه کلمه از ان برگزیده ام ، دوکلمه از ان یاد دار و یک را فراموش گردال، بعنی خدائے تعالیٰ ومرگ را یاد دارو نیکی کرده را فراموش کن، (۹۰)و نیز فرموده ا ند کہ خاموشی ہفت خاصیّت دارد ، زینت ست بے پیرا ہی، ہبیت بے سلطنت ،عبادت بے مُحنت، حصارِ ہے دیوار، بے نیازی بے حذر، فراغ از کراماً کاتبین، پوشیدن عیبہا۔

بطبعم ہیچ مضموں بہزلب بستن نمی آید مخموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آید

سینهارا خامشی گنجینه گوهر کند یاد دارم از صدف این نکته سر بسته را (۱۰۰)نقل است که از و پرسیدند از معنے بلوغ چیست ، فرمود دومعنی دار دیکے آل که از مردمنی بیروں آید دوم آل که مردازمنی بیروں آید \_ فقط

پیش آید: خود کوئی دے، بیش آید: ضرورت سے زیادہ مل جائے، فراموش گردال: بھلادے، پیراپہ: زیب و زينت كى چيزيں، حصار: شهر پناه، كراماً كاتبين: نيكى بدى لكھنے والے فرشتے، لب بستن: خاموش رہنا، تنجينه: خزانہ، صدف: سیپ، یعنی صدف لب بند کر لیتا ہے تو قطرہ گوہر بن جاتا ہے، مردازمنی: یعنی انسان کے سر سے خودی نکل جائے۔

#### مكتاليشك المطبوع

| (مجلد) | تعريب علم الصيغه |
|--------|------------------|
| (مجلد) | نور الإيضاح      |
|        | 4                |

#### ملونة كرتون مقوي

السراجي الفوز الكبير تلخيص المفتاح دروس البلاغة الكافية تعليم المتعلم مبادئ الأصول المرقات

شرح عقود رسم المفتى متن العقيدة الطحاوية هداية النحو والعلاصة والتمارين زاد الطالبين عوامل النحو (النحو) هداية النحو إيساغوجي شرح مائة عامل

متن الكافي مع مختصر الشافي خير الأصول في حديث الرسول

#### ستطبع قريبا بعون الله تعالى ملونة مجلدة / كرتون مقوي

الجامع للترمذي ديوان المتنبي المعلقات السبع المقامات الحريرية الموطأ للإمام مالك ديوان الحماسة التوضيح والتلويح

Book in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover) Secret of Salah

#### ملونة مجلدة

(مجلدين)

(٤ مجلدات)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلدين)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلدين)

(مجلد)

(٣مجلدات)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلد)

(مجلد)

(۷ مجلدات) الصحيح لمسلم الموطأ للإمام محمد الهداية (۸ مجلدات) مشكاة المصابيح التبيان في علوم القرآن تفسير البيضاوي شرح العقائد تيسير مصطلح الحديث تفسير الجلالين (٣مجلدات) المسند للإمام الأعظم مختصر المعاني الحسامي الهدية السعيدية نور الأنوار (مجلدين) القطبي كنز الدقائق (٣مجلدات) أصول الشاشي نفحة العرب شرح التهذيب ختصر القدوري

#### Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish)(H. Binding) Fazail-e-Aamal (Germon)

To be published Shortly Insha Allah Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

# مكتابليشي طبع شده

| 51 In            | Ĭ.                                 |                     |                                       |
|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| علم النحو        | علم الصرف (اولين ، آخرين )         | رتكين مجلد          |                                       |
| جمال القرآ ن<br> | عربي صفوة المصادر                  | (۲ جلد)             | تفسير عثاني                           |
| تشهيل المبتدى    | جوامع الكلم مع چېل ادعيه مسنونه    | (جلد)               | خطبات الاحكام لجمعات العام            |
| تعليم العقائد    | عربي كامعلم (اوّل دوم رسوم)        | (جلد)               | حصن حصين                              |
| سيراتصحابيات     | יו מיני                            | (جلد)               | الحزب الأعظم (مبينے کی ترتیب پرکمتل)  |
| پندنامه          | کریما                              | (جلد)               | الحزب الاعظم ( يفتي كي ترتيب پيتل)    |
| رۋكور            | مجلد/ کا                           | (جلد)               | لسان القرآن (اول، دوم سوم)            |
| منتخب احاديث     | فضأئل اعمال                        | (جلد)               | خصائل نبوی شرح شاکل تر مذی            |
| أكرامسكم         | مفتاح لسان القرآن<br>(اول,دوم,موم) | (جلد)               | تعليم الاسلام ( مكتل )                |
| 24               | ( اول ودوم وموم)                   | (جلد)               | بہشتی زیور (تین حصّه )                |
| <u> </u>         | ()                                 | ارۋكور              | رنگین ک                               |
| معلم الحجاج      | عربی کامعلم (چہارم)                | -<br>آ داب المعاشرت | حيات المسلمين                         |
| 12.55            | صرف میر                            | زادالسعيد           | تعليم الدين                           |
|                  | تيسير الابواب                      | روضة الاوب          | جزاءالاعمال<br>جزاءالاعمال            |
|                  |                                    | فضائل حج            | الحجامه (پچپانگانا) (جديدايديشن)      |
|                  |                                    | معين الفلسفة        | الحزب الأعظم (ميني) (مينے کي زتيب پر) |
| I                |                                    | مبادئ الفلسفة       | الحزب الاعظم (بيبي) (يخة كارتيب)      |
|                  |                                    | معين الأصول         | مفتاح لسان القرآن (اول، دوم سوم)      |
|                  | 1                                  | تيسير المنطق        | عر بی زبان کا آ سان قاعده             |
|                  |                                    | فوائد مكيه          | فارسى زبان كا آسان قاعده              |
|                  |                                    | بہشتی گوہر          | تاریخ اسلام                           |
|                  |                                    | ,                   |                                       |

-4